ڈاکٹرملک غلام مرتضلی

چئر مین ترکیک '' آو قرآن کی طرف'' سابق اسشنٹ پروفیسر دصدر شعبه ترجمه اسلامک یونیورشی، مدینه منوره

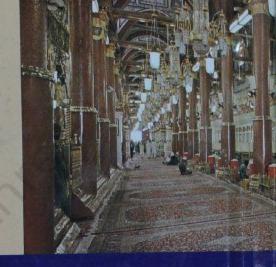

# وجود بارى تعالى اور توحير



کائنات کے بارے میں جدید سائنسی تصوراورا ثبات تو حید کائنات، نظام کائنات، دلائل متفرق، التوحید التحدید، دلائل متفرق، التوحید

### وچودپاری شاکی اور قومید

مؤلف ڈاکٹرملک غلام مرتضی شہید سابق اسٹنٹ پروفیسر وصدر شعبہ ترجمہ اسلامک یونیورٹی، مدینہ منورہ

ولا كم مرتضى الميجو بيشنل طرس طى (رجيرة) 16-A1 ئاؤن شپ، لاہور العشال

الله الله الماكنام

مری انتهائے نگارش یہی ہے تر بے نام سے ابتدا کر رہا ہوں

جمله حقوق بحق مصنف محفوظ

اس كتاب كے كى بھى ھے كى فوٹو كايى ،سكينگ كى بھى تتم كى اشاعت معنف کی تحریری اجازت کے بغیرنہیں کی جاسکتی۔

> آپ کے مثور سے اور شکایات کے لئے۔ 16-A1 ٹاؤن شپ، لا ہور

: JBD آرث سيكشن، لا بهور

كِآدَك : فوازنياز

تيت : 225 رويے



ناش: ۋا كىژمرىقىنى ايجوكىشنل ژست (رجىرۇ) شاكسك: جهانگير بك ديو، آفس: 257ريواز گاردُن، لا مور فون: 7213318-042 فيكس: 042-7213319 اى ميل: info@jbdpress.com كيلز دُيو: اردو بإزار، لا مور فون:7220879-042 كيلز ژپيز: اردو بازار، كراچى \_فون:021-2765086 كيلز ژپيز: اقبال روژ ز د كميني چوك، راولينڈي فون: 5552929-051

، اندرون بو ہرگیٹ، ملتان \_ فون: 4781781-061 نیاز جهانگیر پرئٹرز،غزنی سڑیٹ اردو بازار، لا ہورنے پرنٹ کی۔فون: 7314319-042

#### گذارش احوال

محترم ڈاکٹر ملک غلام مرتضٰی شہید کی تغییر''انوارالقرآن'ان کی دیگرعلمی و دینی تصانیف کی طرح بے حدمقبول ہوئی اور ہزاروں افراد نے اس سے از حداستفادہ کیا۔ محرّم ڈاکٹر صاحب7 مئی 2002ء کوشہادت کے رتبہ عالیہ بر فائز ہوئے اور قرآنی تعليمات ولا تقولو المن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء كمطابق بميشك اندکی یا گئے۔

شہادت سے چندر وزقبل آپ نے اپی جملہ تصانیف جس میں انوار القرآن (اُردو) انوارالقرآن (انگریزی) تغییری ترجمه، خطبات حرم، نورالهدی، قرآن آسان، اسلام کی چار بنیادین، وجود باری تعالی اور توحید،Islam and its Rationale، شاه ولی کا فلیفه مابعدالطبیعات، اسلام اور محمر پر بہتانات، محن عالم، محن اعظم، بادی اعظم، Socio Economic System of Islam، ضابطه حیات، مکالم، آخر کیول؟ رہبر کامل، صراط متنقیم، دُعا مَیں ہی دُعا میں، نعتوں کا مجموعہ اور دیگر مسودات میرے اور اپنی بیٹی بشریٰ مجاہد (میری اہلیہ) کے حوالے کئے اور ہماری پیڈیوٹی لگائی کہ میں ان کی انتہائی مفید عام تصانیف اورلئر پچرکولوگول تک پہنچانے کا اہم فریضہ سرانجام دینا ہے۔انہوں نے محتر معلامہ را نافضل الرحمٰن تعیم کوبھی اس کام کے سلسلہ میں معاونت کرنے کے لیے کہا۔

ہمیں از حدخوقی ہے کہ ان کے ارشاد گرامی کی تعمیل میں ہم آپ کی تصانیف کو منظر عام پر

لانے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔اللہ تعالی انہیں نافع الناس بنائے۔ (آمین)

مجامد حسين بودلي ڈاکٹر مرتضٰی ایجویشنل ٹرسٹ (رجٹر ڈ) 16-A1 ٹاؤن شپ،لا ہور فون:5122016 موبائل:4812883 481-0320

#### فهرست مضامين

حوالہ جات کے بارے میں طریق کار بين لغظ 10 مِينُ لفظ طبع الى 14 حداول: تكليق كائتات 2 باب : حادث يا معوب؟ 20 بابع: القاق؟ باب : مادث ياقديم؟ 2 (چند معروف مائنس دانوں کی تحریروں سے اقتباسات) ابس: عرم عودورك 7. فمل الغب جماوات M الملب باتات 19 فعل ج- حيوانات 25 بابه: تطيق انساني 00 بابه: توع \* - توعیل لقم 40 - نظريه بين 40 ياب ٤ : ربوبيت AF حدوم: فكام كانات 4 باب۸: كمانيت وعموميت 2

--- على ومعلول 44 بابه: مظ كاوامد عل N ---ایک ایم اقتباس M باب ١٠ : انباني فطرت كے تقاضے M بابه : حن وجمال باب ١١ : كفم و ترتيب 47 --- کردارضی --- يورك --- زندگی 44 £1----- کان باب ۱۱ : بربان محویی فعل الغب علية اولى 101 فصل بد مئله حادث وقديم علم الكلام كى روشى يم 106 باب ١١: يهان عايت 109 باب ١١ : بهان اظال M باب ١١ : دونوك نيمله M حصر چارم: استدلال قرآني باب ١٤: قلب و نظري ذندي روش جمال مارے ہے المجن تمام

باب، ١٠ : قرآن مجيد كا طرز استدلال 4 وجودباري تعافي يرولاكل ایمان فطری امرے تين حم ك ولاكل 1 ای ہے سبک انتا! 50 توحيدير دلاكل قرآنيه 84 بهان تمانع 49 باب ١٩: قرآن كاتصور خدا Ю يهود 'بنود تخصاري اور مجوسيوں كاتصور خدا M بنده وخداك درميان رشته عجت MY بعض اساعاد صفات البدكي شمة 104 محبت کے بادی و جلمانی تصورے کرین M۵ محنگاروں کے لیے بھی سرایا محبت MA باب ٢٠ : اعجاز قرآن الميد ك جران كن سائني المشافات m مطالع فطرت M كائتات دحوال بي دحوال تمي m زندكى كابتدايان يموكى ML دنياكي تمام اشياء جو ژاجو ژاپيدا كې كئيں M دباتات مي سزمادك كي الجميت 179 حمل آور ہوائیں 119 دودھ کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں قرآن مجید کا اعمال

بلندی پر سائس کی تکی 14 دودھ کا احماس جم میں صرف جلد کو ہو تاہے KI باززمن کی محنی میں 125 سمندر من بتربية موجول اورية بهية اند ميرول كاقر آني تصور 145 قرآن مجيد عل سورج اور جاند كاتصور 125 مورج اور جاند كدارون كاوجود LA سورج الى مزل كى جانب روال ب LL یہ کا نات توسیع پذر ہے۔ قرآن مجید کا انکشاف 149 زمن كررى ب 149 فرمون مویٰ کالش کے بارے می قرآن مجید کی چیش کوئی 14. مے کمدت حل IAT باب ۲۱: چندانم پیشین کوئیاں جو بوری ہو کیں M مقیم د جران کن امور در پیش ہوں کے M مقيم وبلند ممارتول كي تغيرون بائش **YAI** زين كي طنابي منج جائي كي ML نطق الجماد: بجان اشیاء باتیں کریں گی IAS علمی ترتی اور دین سے ناوا تغیت 140 تجارت مي وسعت خواتين كي زيب و زينت مورتن اور مردایک دو سرے کی مشابت کریں گے شراب نوشي اور كثرت زنا

| 191" | سودی کاروبار کا غبار کی طرح پیلنا                         |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 191" | ول کے دورے اور تاکمانی موت                                |
| 190  | كلام حيين اور اعمال بد                                    |
| 190  | جادباليف كى معظلى                                         |
| 197  | علاء حق كا باتى رہنا                                      |
| 1971 | يهود كاتبلا اور دجال كاخروج                               |
| 199  | بجم: كائات كانفور جديد                                    |
| rest | باب ٢٢ : مائني نظروات اور حقائق ابته من فرق               |
| ror  | حركيات حرارت كاود مرا قانون اور كائنات كانتظ آغاز         |
|      | باب ۲۳: کائات کے بارے میں جدید سائنی تصور اور اثبات تودید |
| r.7  | باب ۲۳: ان ديمي دنيا                                      |
| 110  | على ومطول من يكسانيت                                      |
| rio  | مدادراک ہے ہے<br>مدادراک ہے ہے                            |
| rio  |                                                           |
| MA   | ايم 'بوا' درد ، كشش فعل                                   |
|      | لىرى 'جذبات محبت 'خوشى و فصهر                             |
| rr.  | اورايمان بالغيب                                           |
| rrr  | باب، ۲۵: دانش اعلى                                        |
| rre  | فيقت حيات                                                 |
|      | ومدت ورالق                                                |
| rro  | بلت بلت                                                   |
| rrr  |                                                           |
| TTA  | باب ۲۷: ليمارك اور ۋارون كانظرىيە ارتقام                  |

COL

جنين كاجسماني عمل rro ناك كاعمل \_ نظام تنض rr L حقيقت ارتقاء 750 باب۲2: فلغهاديت rrr مارے کے دو روپ -- سرمایہ داری اور اشراکیت ۲۲۲ مرمايه وارانه نظام ٣٣٣ اشتراك نظام 200 املام كامعتدلانه فكام 44 لماديت كى فكست 277 جمه حقم ولاكل عقله متغرقه 100 باب ۲۸ : ولاكل متفرقه 201 بروایخ کل کویدانیس کرسکا 201 ماده روح ومقل كاخالق نهيس موسكا 101 مادی کا نات انسان کے لئے مخرکردی کئی ہے rot انان ماحب اراده مولے کے باوجود بے بس ہے ror خدا کے بنائے ہوئے قانون میں آفاقیت ۲۵۲ باب ٢٩: چنرائم كفكوكس PAY كياخداكا وجود منطق طورير البت كياجا سكاب؟ FOY كياخداك بارے ميں بتايا جاسكا بك كروه كمال ب 702 اكر خداكس عكل آياة؟ 209 خداکوس نے پیدا کیا۔۔ایک پکانہ سوال 209

حمر بنتم: التوديد 246 باب ٣٠: التوديد 240 توحيد كي تين فتمين: 2 توحيد ربوبيت 'توحيد اساء ومغات 'توحيد الوبيت 240 بابا : توديد اساء ومغات MZ عیسائیوں 'ہندوؤں اور مجوسیوں کی حجیم مغات MYA شركت في السفات اور علم غيب كامسكله MA باب ٣٢ : ترديد الوبيت يا ترديد عباوت 14 باب ٣٣: هينت شرك 141 شرک کی تین نشمیں PLA روبيت مي ثرك MA توحيدا الاءومغات مي شرك 194 توحيد الوہيت يا توحيد مبادت ميں شرک 129 شرك كى تين اور تشميل: 149 شرك اكبر اشرك امغ اشرك ففي TAT عبادت طاغوت طاغوت کے معنی ۲۸۲ باب۳۳: شرک کامیاب MAY بالاسب: بزرگون ك تعظيم من غلو MAY دو سراسب: حجيم مغات الهي 149 تبراسب: درمیانی واسطے 144

```
وتفاسب: كف وكرابات
295
                                بانوال سب : صفات البيد على شرك
190
                                    چفاسب: اسباب دنیایه بحرور
194
                    باب ٣٥ : مركين كم اور موجوده دورك مشتركين كانقابل
194
                                          باب ١٦٠ : لااله الاالله كامطلب
200
                                                       الدكامطلب
4.4
                                                      لأمعبود الاالله
POY
                           تمام اعمال مرادت من الله تعالى كے لئے اخلاص
 710
                           (نماز وعا وزع نذر خوف توبه استعانه استغاثه)
  -
                                                     لا محوب الاالله
 m
                             الحب الله (الله تعالى كى خاطر كى سے مجت كرما)
 m
                     لا متعرف في العالم الا الله (مرف وي ماحب التياري)
 rry
                                                 مشركين مرب كاعقيده
 rrr
                              لامرجوالا الله (صرف وي اميدول كامركزب)
٣٣٣
                             لامرجوالا الله (مرف وي در في كلا أق ع)
 TTL
                                           باب، ٢٤ : وسيد اور توسل
 rrr
                                                 المماين تمر كالوي
 مامام
                                     الم ابو منينه اورالم قدوري كي رائ
 277
                 باب ٣٨: فنيلة الثهاد تين (كلم شاوت برايان لاك كاميت)
  FOF
      باب ٢٩ : نواتض المادين : ووامورجوايان ك فتم موجاك كاباحثين)
                                                          ایک غلامنی
  ۳۵۸
```

741

غيرالله يراعتادو بحروسه مطلقا فيرالله كالتحمل غيرالله كاطاعت غيرالله كوحاكميت يا قانون سازي كاحق دينا غرشرى وغيراسلاى نظام يه رضامندى اسلام کی کی بات کو ناپند کرنا اسلام كافكا بروباطن الك الكساخا امل توديدے محرابث الله تعالى كى معرفت سے محروى رسول الله كى مجع معرفت سے محروى دين كاعمارك كرنا کفارومشرکین سے تعاون مسلمانوں کی تکفیریا کفار کی عدم تکفیر كتابيات

# والماسي بالريس طريق كار

آئنده صفر پر گابیات کے تحت تمام متعلقه کتب اور عالہ جات کے تفصیلی کواتف درج کردیتے گئے ہیں۔ ان کواتف میں ہر حوالے سے متعلق نام مُصنّف ، نام کتاب، شہر، نام ناشراور سِ فلباعت ورج کردیتے گئے ہیں۔ ہر کتاب کے بیے امگ اور سنعل سلیز بر تعرب کے بیے امگ اور سنعل سلیز بر تعرب کے لیے امگ اور سنعل سلیز بر تعرب کی انگر ہے۔

چنانچرجال کہیں کمی کتاب کا حوالہ دینے کی خرورت پیش آئی ہے تواس کتاب کے تمام کوائف باربار نہیں درج کیے گئے بلکہ اس کتاب کا سلمہ نم کھھ دیا گیاہے اوراس کے بعداس کتاب کا صنح نمبر دے دیا گیاہے اس سے وقت اور عبکہ کی بہت بجیت ہوگئی ہے۔ حوالہ جات کا پیوتی کا تقریباً جدید ترین ہے اور مغربی ممالک کے تحقیقی اوارول میں متعل ہے۔ ایک مثال ملا خلہ ہو، حاسف یہ میں حوالہ اس طرح سے درج ہوگا :

٤: ص مس

اس کامطلب ہوگاکہ وہ کتاب یا حوالہ جو کتا بیات کے بیری نمر، پردرج ہے،اس کا صغی نمبرہ ۳ ملاخلہ ہو۔

### وبضم الزمن الرسيم

### يين لفظ

سیدی ومولائی صفرت بیدابو کم غزنوی کے مسلسل اِمرار بکدی کم پریتی نے یہ کا بھی اِس کا اکثر مواداً ننی کی زیر گرانی ترتیب دیا گیا تھا۔ بہا ولپوریں قیام کے دومان موصوف نے اس کی تقیم مجی فرائی اور اسے جامعہ اسلامیہ کی طرف سے ثنائے کرنا چاہتے تھے گر عُرُ نے اُن سے وفایہ کی ۔

> عیف در جیشم ندن صبت یار آخر نندُ رُوئے گل سیبرندیدیم و بهار آخر نندُ

سیرصاحب رحمته الشرطیه به چاہتے سے که وجود باری تعالیٰ پرایک ایسی کتاب مدید تعلیم افتہ طبقہ کے سامنے آئی چاہیے جس ہیں سابقہ کتب کی طرح منطقی ختلی نہ ہوا ورنہ ہی لنفیاً مصطلمات کی بعراد - بلکہ خالص قرآئی انداز ہیں اس دَور کے مبدید نیم خواندہ نوجوانوں کی تشکیک کاعلاج کیا گیا ہو۔ قرآن مجید نے ابنا انداز ابنے الغاظ ہیں بورک بیان کیا ہے :

مَنْوُنُهِمُ آیَا بِنَافِی الْاَفَاقِ وَ عُنْقَرِیبِهِم ان کواپنی نشانیان آفاق مین فِیُ اَنْفُسِمِهُ مُرَحَتَّی یَعَبُیْنَ کَهُوْ اَنَّهُ مِی دِکما نِین گے اوران کے اپنے نفس میں الْحَقُّ - وَلَمْ مِعِهِ: ٣٥) مِنْ مِیان کم کوان پریہ بات کمل جائے گ

كهية قرآن واقعي برق ہے "

چنانچرزیرنظرکتاب میں اُنفسُ وآ فاقسے وجودِ باری تعالیٰ بردلائل دیتے گئے ہیں اور پُرانے منطقی اندا زِگمتگو کو کمیر حمور دیا گیاہے۔

اس موضوع يرحمي كمي اكثر كما بول بين منطق انتخراجيه كاسهارا ليا گياہے اوركبري وصغري كي مردے تائج کے پیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ بیطرزات لال نہ مرمن ناخص ہے بکہ نا مانوں ہجی ہے۔ يهي وجهب كرفراً ن مجيد مين بيطرزات دلال كهين بهي اختيار نهين كيا گيا ، بلكه فطرت اور نفل عليم كو بدم مادے عام فهم انداز میں اُپلی کیا گیاہے کا تنات کوبطورا کے کھلی کتا ہے میٹ کیا گیا ا پنے اندر جھانگے اورغور وفکر کی دعوت دی گئ اوراس اندازے دنیا میں نظام ترتیب، کمال غلَّا تَي اوجُن وجال كي تصويرتني في كتي ہے كەصاحب عقل انسان پر كے بغیر نہیں رہ مكتا كہ : فَتَبَارَكَ اللهُ إِحْسُ الْعَكِيقِينَ بِي مِن الله المحتب الله بالركت الله الله (المؤمنون:١١) سے ایجا کارگر۔ ماتھ ہی ماتھ یہ کوشش می کی گئے ہے کہ انداز گفتگوخٹک ہونے کی بجلئے دلچیب ہو،

أسلوب فلسفيانه اورمنطقيانه نه بهوملكه ادبي اورشيري بهوّاكه بات زبن كي ننگنائے ہے گراكر وایں نہ آئے بکہ دل کے اتھا ہمندر میں جاگزیں ہوجائے۔

مجص سادت ماصل ب كراس كما ب كواصلاح ومنوره كي خاطر ماكستان ك بعض اكابر علار نے پڑھا اور میری مروفرائی۔ فداکرے میری پی کا کوشن خالصتاً ای کی رہنا کے بیے ہوا دروہ قبول فرائے۔ اگراس كتاب كے مطالعه اس انساني كاايك فردىمى الله تعالى يرضيقى ايمان سے بىرافرد ہوگا نومری محنت برائی۔

> وآخردعواناان الحمد متهدب الطلمين والصلوة والتلام على وسولم الاقى محمد وآله واصعاب

واكر مك غلام مرتضى

### بيش لفظ طبع ماني

وجدباری تعالیٰ کے طبع اقل میں بیض اہم ابواب شامل نہو سکے۔ان کا مواد میرے پاس غیرُ مرتب حالت میں مدینہ منورہ میں تھا۔ کتاب سامنے آئی توشدت سے اصامس مُرواکدی علمہول

برحند ككآب مين تقريباتيس مزيد ابواب كالضا فدكر ريابهول لكن اب بمي بي اصاب

مامهم چنال دراق ل وصعب قرما نده ايم

وجود بارى تعالى كے ساتھ توحيد كے اہم محمث كا اصنا فرجى كما كيا ہے۔ دوستول فے تذرت ے اصاب دلایا کہ خداکے وجود بر دلائل اپنی حکم مزوری ہیں لیکن وہ لوگ جروجر دباری تعالیٰ کے

قائل ہیں گر توحید کے بارے میں ان کا ذمن صاحت نہیں ،کسی طرح سے بھی کم توجہ کے متح تنہیں ۔ یہ

ا ت خاص طور برجد مد دور کے ملان برصا دق آتی ہے۔

اب مموعی طور پر کتاب مندرجهٔ ذیل حسول پرشتل ہے:

ا تخلیق کا نات

۲-نظام کا تنات

٣- ولأبل عقليه

م - استدلال قرآنی

۵- كاتنات كاتصور مديد

٢ - ولا كل متفرقه

٤ ـ التوحيد

جن مباحث پرخصومی زور دیا گیاہے ان کا اجالی خاکہ کچھ اس طرح کاہے:

وجودباری تعالیٰ اور توجید پر قرآنی دلائل کا استیقها کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ آیات ہمن وا فاق
کے ذریعہ بیٹا بت کیا گیاہے کہ وجو فِعدا اور توجیدانسانی فطرت کا تقاضا اوراس کے ضیراور مقاسلیم کی اُواز
ہے۔ فدا کا تصوراور بند ہے کے ساتھ اس کے تعالیٰ کی تعقیمت بیان کی گئی ہے۔ ای تصدیمی قرآن مجید بی
موجود الیے جیران کُن سائنی اُکٹا فات کی طرف اثنارہ کیا گیا ہے جو وی کی زبان میں چودہ سوسال پیلے
بیان کیے گئے گرائے مدید سائندی تعقیمات نے انہیں تعاقی تابت کر دیا۔ اس طرح سے آئے کے دور مدید
سے متعلی چندا میں ایم پیشین گوئیاں بھی شائل کر دی گئی ہیں جو محموع بی صبی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر
سے متعلی چندا میں ایم پیشین گوئیاں بھی شائل کر دی گئی ہیں جو محموع بی صبی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر
اُئیں اور دُور جو یہ میں جران کُن طور پر ترون بحرف پوری ہوگئیں۔ یہ تی پیٹی گوئیاں جہاں محموع بی صنی اللہ علیہ وسلم کے رسول صادق ہونے کا بھوت ہیں وہاں ہے وجو دِ خدا اور آخرت پر بھی دلائل قطعیہ کی ثیت

كائنات، مندا اورآخرت مے متعلق جدید ساتنس كانقطهٔ نظر پیش كیا گیا ہے۔ كائنات كا وجود ایک اتفاقی امرہے ،کسی ما دنہ کانتیجہہے یاکسی مُرتر وحکیم خالتی کامنصوبہ ؟ بیرعالم از لی وابدی ہے ، یا عاصى اور رُوب فنا ؟ مادت ہے یا قدیم ؟ جادات ، نباتات ، حیوانات اورسب سے بڑھ کریے کانسان کیے وجودیں اُتے ؛ کیا ما دّہ میں تخلیقی صلاحیت ہے ؛ کیا دُنیا کی تمام چزی ازخور پیدا ہوگئیں ؛ عدم میں ہونے کے باوجردا بنی خاتی بنگئیں ؟ کیا انسان نے اپنے آپ کوخود پیدا کیا ہے اور اپنے جم کا مارا داخلی نظام وه اپنی مرضی سے خود ہی چلا رہاہے؟ اس کا کنٹرول ٹاورکہیں باہر تو نہیں ؟ کیا کا ئنات میں نظم وترنیب، تنوّع ،حنُن وجال، مظاہرِ ربُوستِ ، نعمتوں کا خوانِ کرم ، مؤدّت ورحمت ،جلّت اور ہرطرف کجھرے ہُوئے تخلیقی فن بارے یوں ہی وجو دہیں آگئے۔اس میں کسی کی تدبیر مکیانہ اوج بخلی کو وخل نہیں ہے؟ بچرُدنیا کے نظام میں وحدت ، کمیانیت اور عمومیتِ قرانینِ فطرت کس بات کی طرت اثاره كرتے ہيں ؟ يدكئ جہات سے تيزگر دش كرتى ہوتى زمين ،طويل سفر بر دوال نظام باتے شمى، يا كانتى ہوئی منظم کا ننات کروڑ اکروڑ سال سے کسی ہے قاعد گی ، بے ضابطگی کے بغیر کبوں جل رہی ہے اور تباہی

کے حادثہ کا شکارکیوں نہیں ہوتی ؟ انتہائی بیجیدہ تخلیقی مرامل، انتہائی بیچیدہ نظام وضبط سیّاروں کا نتہائی تیرگر ڈشیں، ہرسّیارہ اپنے اپنے مدار پراپنی منزل کو رواں، کوئی بی بال برابراپنی مگہ سے نہیں ہٹما، کوئی بی سیکنڈ برابرطلوع ہونے میں دیرسوبر نہیں کرتا ایسب کیا ہے اور کیوں ہے ؟ اس موضوع پر بہت سے معروب سائندانوں کی شہاد تیں بھی اس حصّہ بیں شامل کی گئی ہیں۔

کآب میں معروف عقلی دلاکن تا لی کے گئے ہیں گرخی الوسع سادگی اوراضقار کے ساتھ ہلا فاری کے مطم الکلام کی مصطلحات کے بغیر بات کی گئے ہے۔ اس میں بُر بان کاری ، بُر بان فائی اور بُر بان اخلاتی کچھ تفصیل سے بیان کو دی گئی ہیں ۔ شرکے وجد دکی مصلحت بھی قوی دلائل وامند سے بیان کو دی گئی ہیں تاکہ عام بسٹ کر وجو دِ فدا پر بیعنی دل میں جاگزیں ہونے والی آسان ویساد و براہین بھی پیش کر دی گئی ہیں تاکہ عام قاری فائد و ایٹ ایک کاری بی بیات کاری فائد و ایٹ ہوسائم کفتگو ہیں مجمع اور جو فی گئی ہیں۔ قاری فائد و ایٹ ایک کاکہ تی کیا ہے اور باطل کیا ؟ وہ نیم خوالذہ لوگ جو سائمن اور غفل کے نام پر غیر سائن تا فلک خورفیصلہ کرنے ہیں اور اپنے جہل مرتب کو بڑے بڑے فلافوں میں جیباتے ہیں ، ان کا طلاح فرنے کی کوشش کی باہیں کرتے ہیں اور اپنے جہل مرتب کو بڑے بڑے فلافوں میں جیباتے ہیں ، ان کا طلاح فرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

کناب کا آخری صقد توجیدت متعلق ہے۔ توجیدر بُرسیت، توجیدالمار وصفات اور توجیدالوہیت تینوں برالگ الگ بحث کی گئی ہے۔ طاغوت اور شرک کی صیعت اور الباب شرک تفصیلا بیان کے گئی ہے۔ کلمۂ توجید کی علی وعملی المیت بیان کی گئی ہے، کلمۂ توجید کی علی وعملی المیت بیان کی گئی ہے، کلمۂ توجید کی علی وعملی المیت بیان کی گئی ہے، وہ الموریجی تفصیلا تھ دیئے گئے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی شخص ہی مطان نہیں رہ سکتا بلکہ وہ دائرہ المیان سے خارج ہوجا آ ہے، خواہ اسے مطان ہے دہنے یا مطان کہلوانے برکت ہی اِصسارار کیوں نہ ہو۔

میں نے اس کتاب میں ،جہاں بھی عزورت محسوس کی ، اہل علم کی طویل عبار تیں حوالوں میت جُرُل کی نوُل نقل کردی ہیں - اصل مقصد بھٹکے ہُوئے نیم خواندہ لوگوں کوضیح راستہ پرلا ایسے ، اپنی علی دھاک بٹھا نانہیں ہے - وجرمعلوم ہے کہ نہ مجھ ہیں علم ہے اور نہی علی دھاک کی توقع ۔ ہاں وہ متی جداس کتاب کاموضوع ہے، اس کا قرب اور اس کی رصنا اصل مقصود ہے۔ اس کی نظر کرم ہی
سامل اُمّید ہے۔ وہ جان تمنا ہے۔ اس کی محبت عاصل زندگانی ہے۔ وہ رعان ورجم ہے، وہ رحمت و
محبت کامصدر ومبنع ہے۔ وہ عفو و کرم اور محبت کاسرا پاہے۔ اس نے کسی حال ہیں بھی اپنے آپ
سے مایوس نہیں ہونے دیا بس اس کی نظر حالیہ ہے۔ میرے مبوب اتنا ذیر وفیر حلبل احرصا حب رصد
شعبہ انگریزی، گورنمنٹ کالج متان ، کا ایک خوبصورت شعر مناسب حال ہے:

۔ امیرکہتی ہے اک دم ادھر کو اُسٹھ گی خیال دیمھ رہاہے تری نظر کاخسدام! بہرمال یہ ایک ادنی طالب علم کی ادنی ای کوشش ہے۔ اہل علم حفرات سے استفادہ کی

اس کتاب میں ہمبت سے فیرسلم سائنسدانوں کی طویل عبار نین نقل کی گئی ہیں۔ یہ در صفیقت مجدید سائنس کی طرف سے وجود فدا پر شہاد نیں ہیں اور وہ آفاقی دلائل ہیں جن کی طرف نو دفران مجید مطالعہ وفکر کی دعوت دیتا ہے۔ ان عبار توں کے نقل کرنے کا سبب ذہنی مرعوب نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان ہیں مغرب سے مرعوب ذہبنوں کا علاج موجود ہے۔ یہ سے محمل مغرب سے بیند محدید ترین اکلات موسیقی درا مدیجے ہیں اور کچھ صاحب دل غزل سرائی ۔ مگر حب راگ چھ میرا گیا تو اوں صدا آئی:

م بننوًا زنے پوُل حکایت می کند از جدائی ماشکایت می کشند

اہلِ علم کے سامنے معذرت ہے کہ اس کتاب میں انہیں کہ بیں کہ بیں بین ولائل کا نگرار محسوں ہوگا یہ بیس نے جان بُوجھ کر کیا ہے۔ اس کا اصل سب یہ ہے کہ یہ کتاب بیس نے دراصل ان نوجوانوں کے بیا تھی ہے جو علوم عدیدہ کے چندگھونٹ پہتے ہی بہک اسھتے ہیں دین سے نا واقعت ہیں، نیرا کی نہیں جانے کیکن فلسفہ اور جدید عمرانی علوم کے مندر میں جا گھئے ہیں۔ ذراسا گہرا یا بی آتا ہے تو وہ کمیاں سے گئے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں اُن ڈویتے ہوؤں کو سہارا دینے کی کوشن کی گئے ہو وہاں قرآن وَمَدُّ کی روشنی میں وجودِ خدا اور توحید پر دلائل و برا ہین کے ذریعے اُنہیں ' تیرا کی کافن' سکھانے کی ہمی کوشن کی روشنی میں وجودِ خدا اور توحید پر دلائل و برا ہین کے ذریعے اُنہیں ۔ اس کام کے لیے کئی مرتب بعض اہم اور مُوزر دلائل کی گئی ہے تاکہ ایسے سے باربار پیش کیا گیا ہے تکرار کا بیا ساوب قرآن مجید ہیں جی نظرا آنا ہے کہ ایک مشکل گرا ہم بات کو مختلف پر اوں میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ دل میں اُتر جائے۔

مجے سعادت حاصل ہے کہ اس کتاب کے مسودہ کو پاکستان کے بعض اکا برعلمار نے بڑھاا ورمیری مساعدت فرمانی ۔ بیں خاص طور پر مندرجۂ ذیل حضرات کا بے عدممنون ہوں ۔

ا-اسافى المكرم حفرت مولانا عبدالريث يونعانى صاحب دامت بركاتهم سابن شيخ الحديث ما معه اسسلاميه بهاول بور-

۲-استاذی المكتم حضرت مولانامحدناظم ندوی صاحب تنظله العالی سابق شیخ الجامعه بهاول پر، و شیخ الا دب جامعه اسلامید مدینه منوره -

ئیں اپنے سٹینوگرافر جناب شوکت صاحب ، بدی صفیہ ، بدی میموندا ورمیے مافظ محدزید کامجی شکور ہوں جنبول نے کتاب کے مسودے کی کتابت وتصبح کا کام کیا۔

الله تعالى مع وعاب كدان سب صرات كوجرات فيرعطا فرايس ا وراس كام كوفان إني يفلك في علك في يفلك في تعلل المعتبول فرايس و وما توفيقى الآبالله العظيم وآخود عوانا أن المعمد بله وتبالعلم بين والعلمين والعلمين والمسلق والسالم على خانع الموسلين معمد وعلى المه واصحابه احمعين -

ڈاکٹر ماک غلام مرتضیٰ اسلامک یونیورٹی ۔ مدینہ متو

-- ۲۱رئيع الثاني سريم

#### حصّهٔ اوّل تخلیق کائنات علیق کائنات

یکآنات کم طرح وجود میں آگئی بکیایہ بمیشہ سے موجود ہے یااس کی کوئی ابتدا بھی ہے ؟ اگر یہ عدم سے وجود میں آئی ہے تو کیا اتفاقاً وجود میں آگئی ہے یاکسی طے شدہ منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے ؟

یسوالات سویت بھنے ولے انسان کے ذہن میں اُبھرتے ہیں۔ ایک انسان کی اس کا ننات یس کیا جیٹیت ہے ؟ اے کس ڈھب سے زندگی گذار نی ہے؟ ان باتوں کا مندرجہ بالاسوالات سے گراتعلق ہے یہی وجہ ہے کہ انسانی فکر کی تاریخ میں وجودِ باری تعالیٰ سے زیادہ اہم اورزیادہ دلچپ موضوع اور کوتی نہیں رہا ہے۔

بعض لوگ جوفداکے وجودے انکارکرتے ہیں بخلیق کا نات کے بارے ہیں کچھرا ت مے نظرایت رکھتے ہیں:۔

ریہ سرے بیں است ہمیشہ سے ہے اور سمبشہ رہے گی۔ازلی ہے۔اس کی کوئی ابتدانہیں۔ ہم لمحہ اس میں ارتعائی اور تخلیقی عمل ہور ہاہے اوراس ارتعائی اور تخلیقی عمل کی صلاحیت خود بارہ میں موجود ہے۔

بعض لوگوں کے نزدیک اس کا نئات کی ابتدا نوتینی ہے لیکن ان کے خیال میں بینجود بخود کسی حادثہ یا انفاق کے طور بروجود میں آگئ ہے کہی مرتبر حکیم اورخالتی کا اس کے بنانے میں کوئی انتونیس ہے ۔اس طرح اس کا تنات کا جونظام میل رہاہے وہ بھی محض اتفاقات پر مبنی ہے۔ ان دونوں نظریا بنے برخلاف انسانوں کی عظیم اکثریت ہرزمانے بیں ایک خدا کے وجود کو انتی جلی آئی ہے اوراس کو اس کا ننات کا خانق ، مالک منتظم اور مُدِبِر قرار دیتی ہے ۔ تمام انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسّلام وی اللی کی نبیا دبراسی عقیدہ کی تبلیغ کرتے ہیں ۔

#### عاونته يامنصُوب

کی کے آب وگیاہ جگلی اگرایک کُٹیانظرآ جائے توکمافرفرراً بقین کرلیاہے کواں کُٹیاکو آباد کرنے والاحزور موجودہے۔ را بن کروسونے جب ایک فیراآباد جزیرے بیں انسان کے قدمول کے نشانات دیکھے توائے ایک لیے کے لیے بھی شک نگذرا کر بینشان آب آب آپ بڑی میں آگئے ہونگے اوراس فیراآباد جزیرے بیں کوئی انسان نہیں ہوگا بکداس کا دل ایک آدم زادسانی کے مل جلنے کی توقع پرسبے مدمر وروشا داس تھا۔

نه به نه آسمان ،اس میں سُورج ، چانداور تارے ایک گئے بندھ نظام میں ترت ہے اس طرح میل رہے ہیں کہ کی معمولی ہی خرابی می مرح میل رہے ہیں کہ کہ میں کہ معمولی ہی خرابی میں مرح اے تو تمام سیارگان فلک آہیں ہی کراجا بین اور ساری کا تنان باش پاش ہوجائے ۔

سُورة بن بین ای بات کی طرف اثبارہ ہے:۔

اُن کے بیے ایک نشانی رات ہے ہم اس بیں سے دن کا لتے ہیں جبکہ وہ اندھے درایاں گم ہوتے ہیں سور ن اپنے مار پر روال وا ہے ۔ بیمنصوبہ ہے ایک زبر دست ا در الج ہت کا اور جاند کی ہم نے منزلسی مقرر کی ہیں بہاں تک کہ مجور کی ٹیانی ٹھنی کی طرح باریک رہ جانگرا ہے اور نہ رات دن سے بہو سکتا ہے کہ جاند سے جانگرا ہے اور نہ رات دن سے ببعو سائٹ وَايَةُ لَّهُمُ اللَّيْلُ - نَسْكَةُ مِنْهُ النَّهُ مُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِمُ النَّالَةُ النَّالِمُ النَّالَةُ النَّالِمُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالَةُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّا النَّائِلُ النَّالَةُ النَّا النَّالَةُ النَّا النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ ا

مکی ہے داپنے مقررہ وقت سے آگئیے نیس ہو سکتے ہمام سیارگان فلک اپنے مقرہ راستوں بیمیل رہے ہیں داس سے مرموانون نبیل کر سکتے )۔ دليس عسرتابس

سُورج ، چانداورتارول کا ایک مفرده راسنه به اوروه اس سے سرمُوا دھراً دھرنیں بوسکتے۔ نوسُورج چاندکے مداریں داخل ہوسکتا ہے ، اور نہ چاندسورج کے مفرده راستے کو اختیار کرسکتا ہے۔ ندکھی دن اپنے مقرره وقت سے پہلے شروع ہوتا ہے اور نہ راس کمی اپنے وقت سے پہلے شروع ہوتا ہے اور نہ راس کمی اپنے وقت سے پہلے شروع ہوتا ہے اور نہ راس کمی اپنے وقت سے پہلے بابعد شروع ہوتی ہے۔ ہرکام ایک خاص پروگرام کے تحت ، ایک عظیم منصوبہ کے تحت بیل رہا ہے۔

﴿ وَلِكَ تَغَدِّيرُ الْعَوْيْدِ الْعَكِيمُ - يه ايك بست بى زبردست اوربست بى وليك تغير العَوْيْدِ الْعَرِيمِ ا ولين ١٣٨ علم ذات كامنصوب -

دنیایں کمیں بھی بہیں اہمی عارت ، نوبھورت باغ ، عدہ فیکٹری ، یا کوئی اوقیم کاعدہ فاکہ
یا نقشہ یا منصوبہ دیکھنے بیں آئے توسب سے بیلے خیال اسی بات کی طرف جاتا ہے کہ "عدہ انجیئر
ہے ہے۔ قابل مالی ہے " "بست ہی لائق نقشہ سازا ورمنصوبہ سازہ ہے " یہ بین کیا ہوگیا کہ آسمان
اورزبین کے درمیان ہرطرف انتہائی عدہ فاکر اور نجابنی تنا ہمار بھوے ہیں اور بہائے
دل کی گرائبول سے یو فغرنہیں اُنھڑا :

مر بون مع بدند بن الجرباب منبارك الله المحسن الخالفين " براي باركت ب الله مب كاريكرون ساجها كاريكر-

نقشهٔ یا منصوبه بیرجو کجوم ہے، دوسی اسب سے معرض وجود میں آسکنا ہے : انفاق سے
یامنصوبہ بندی سے داس کی تعلیق و ترتیب اور اس کے نظم و ربط میں جن فدرباریکی پیچیدگی اور حوت
ہوگی اسی فدراس میں انفاق یا مار تہ کاعمل دخل کم سے کم ہوگا اور منصوبہ بندی میں ایک منصوبہ باز

#### كاراده وفكركي تبلك تمايال بوتي ملي بات كى -

ہارے اردگرد کا نبات کا جوظیم نعشہ موجود ہے اس پرایک نظر ڈایے اور بھراپنے دل کی گرائیو سے پرچھے کداً یا میمض اتفاق سے وجود ہیں آسکتا ہے ؟ کیا ہے ایک ما دشہ کا نتیجہ ہوسکتا ہے ؟ فطرت کے اتنے اُل اور بچیدہ قوانین کیا بغیری قانون ساز کے وجود ہیں آگئے ؟

کائنات کی تلبق کوفقط ایک آنفاق یا عاد نه قرار دنیا تواییایی ہے جبیا کہ کوئی یہ کے کہ جہا یہ خانیں دھماکہ مُوا اور ایک ڈکشنری تیار ہوکر باہر آگئے۔ یا یہ کوئرش پر بانی گرگیا اور وہاں زین کا جغرافیا کی نفشنہ تیار ہوگیا۔ اس قدر طویل وعرافیل اور نظم و مربوط کا نمات کی تخلیق کیا ارخو دہوگئی؟

یہ کائنات اگر محض انفاق سے وجود میں آئی ہے توکیا واقعات لازی طور پروہی رُٹ اختیار کرنے ہوئی اس کے سوا کچھا اور نہ ہوسکا تھا ؟ کیا ایسا مکن نہیں کہ کرنے پر جُربُور سے جو انہوں نے اختیار کیا ایسا مکن نہیں کہ ان ایس کے کرنے ہوئی ہوئے ہوئی مرکت پیدا ہونے کے بعد کیا مزوری تھا کہ یہ معن حرکت نہ رہے بلکہ ارتفائی حرکت بن جائے ؟

کائنات کی پیائن ایک مادشہ بیرزندگی کی پیدائش ایک اور مادشہ اور بیرزندگی کے بیدائش ایک اور مادشہ اور بیرزندگی کے بیت تمام سازگار مالات کی پیدائش کیا محض ماذبات ہی ماذبات ہیں ، کیا اس بھونڈی طرز کے فرار کے سواکوئی اور توجیہ مکن نہیں۔ اگرانسانی عقاصے و سلامتی سے بچھ بھی آسٹ نا ہے اور کری ماوث کا شکار نہیں ہوگئی ہے تو اسے مرورایک ابنی توجیہ بلائش کرنی جا ہیے جس میں کوئی جھول نہ ہو میماؤش کا تصور تو بدات خودایک بست بڑا جھول ہے۔

اتفاق سے آنے والے تمام واقعات بیں لزم کیے مکن ہے ، بینی بیرارے واقعات اس قدرحُن ترتیب کے ساتھ اربوں اور کھربوں سالوں تک تبدیل کے ساتھ کیے جاری ہیں ؛ اتفاقِ محض یا اصوانعلیل ، کیا اس کی کافی توجید دے تھے ہیں ؟

ال سلیدیں ایک مغربی سائنس دان اور مفکراے کریبی ماریس نے بہت عمدہ مثال دی ہے وہ کہتا ہے ! فرض میعیے آپ دس اکتنیاں ہے کران پرنمبرا سے نمبر دا تک ہندسوں کے نثان لگا فیتے

بی اورانیں اپن جیب میں ڈال کرخوب بلامی دیتے ہیں اب آپ انہیں دیمے بغیر ایک سے دی کے سات انہیں دیمے بغیر ایک سے دی کے سلامہ دار با ہز نکالنے کی کوشش کیجے اور ہر بارایک سکہ نکال کراسے دیکھنے کے بعد بھرسے جیب میں ڈالیے۔

بہلی بارنمبراکی والی اکتی ہاتھ ہیں آجائے کا امکان ظاہرہے کہ دس میں سے ایک کے برابیہ سے لیکن اس بات کا امکان کر آپ نمبراکی اور نمبر دو والی اکتیاں ساتھ ساتھ نکال ہیں درور ایس سے کوئے نمبراکی دو اور تین والی اکتیاں اس سے میں نکالنے کا امکان ایک بزارامکانات میں سے صوف ایک ہے اور جا رتک کا سلید برابر قاتم رکھنا دس بزار صورتوں یں سے صوف ایک ہے اور جا رتک کا سلید برابر قاتم رکھنا دس براسورتوں یں سے صوف ایک صورت میں اغلب ہے اگر ایک سے دس تک کی اکتیوں کے سلید وار برا کہ ہونے کے امکانات کا اندازہ کیا جاتے تو معلوم ہوگا کہ ایسی صورت میں دس ارب صورتوں میں سے فطری طور برصوت ایک بارسیش آئکتی ہے۔

اسادہ سے حبابی متلہ کو آب کے سامنے بیش کونے کا مقد محض یہ ہے کہ آپ اعداد کی اس افزونی کا کچھ اندازہ کو مکیس جو انہیں انفاقات اورام کا نات پر مانڈ کرنے سے بیدا ہوتی ہے۔

### إنفاق ؟

ہماری اس دنیا ہیں زندگی کے یہے لازی صورتوں کا بہت بڑی تعدادیں موجود ہونا مزوری ہے اور حبابی طور بریہ اندازۃ کہ نہیں رگایا جا سکتا کہ یہ سب صورتیں بیک وقت محن اتفاق سے جمع ہوسکتی ہیں ہیں قیاسس چا ہتا ہے کہ فطرت کے کاموں ہیں کمی فوع کی ذہانت فرور کارفسنسرما ہوگی اکسس سلسلہ میں اے کرنسی ماریسن کا ایک اہم اقعت اسس درج ذیل ہے :

رونا المرطورية الغاق الك متقل غيرمتوقع اورساب وشارس ماورا مضعوم الموتاب الماس الموت المالية الك متقل غيرات المن المعت المراكر جياس ك عباتب بهارس لي فاصح حرت آفي موت بها لكي تعيقت يسب كه الغاق بعي الك مخت كراوزا قابل لكست قانون كى متابعت رعبورت الك يبسب كه الغالب المجالا بعائد وزين بركسة وقت اس كه بيث رق كم سائن المن المواجع الماس وغير المنان دويس الك كى كيفتت ركمتا سب ليكن وس وفعس المراكب كالمال وويس المال كى كيفتت ركمتا سب ليكن وس وفعس المراكب المال المحال دويس الك كى كيفتت ركمتا المعان ومين المواجع المال المحال ومون الك المكان المناه المراكب المراكب

گولی بی کالنا چا بین تواس کا امکان دی لاکھ بیں سے ایک ہوگا دوی ہزار کو ایک سوسے مزب دیجیے حاصل مزب دی لاکھ، اسی طرح چار، پانچ ، چھا ورسات مرتبہ کے بیے ما<sup>ل</sup> مزب کروڑوں سے لے کو کھر لول تاکب پہنچ جاتے گی اور سفید گولی کے سلسل با کہ بہونے کا امکان ای نبیت سے کم ہوتا چلا جائے گا "

امکان واتفاق کے نتائج بھی اپنے قانون کے ہاتھوں اس طرح بےبس ہیں ہجس طرح دواور دوکا صاصل جمع چار ہونے پر اہدًا مجبور ہے۔

تاش کی کئی بازی بی جے جارا فراد کھیل رہے ہوں، اگر پیلے ہاتھ بیں سب کوایک ایک یکہ لی جا اور ایک ایک بارٹ کا کہ ایک بیلے ہاتھ بین سب کوایک ایک بیلے ہاتھ بیل اور ایک ایک بارٹ ایک بیلے ہاتھ بیل کہ دکی تک اسی طرح برا برتم ہوتی جلی جائے نوکون ایسا ہے وقو وہ ہے جویہ نہ بھے گاکہ بانٹے والے نے یہ ایش کے بیتے بیلے بیل میں این میں کا رکھے ہیں لیکن این می کی فدرتی تقتیم کے خلات امکانات اس قدر زیادہ ہیں کہ خالب جے ناش ایجا دہوئی ہے، آج کے ایسانہیں ہوا اگر چر بنظا ہراس سے انکار نہیں کہا جاتا کہ ایسا ہونا ممکن ضرور ہے "

ایبا ہونا ممکن ہے ہیں ای طرح جیے کوئی اعلیٰ درجے کا تناطر شطرنج کی بساط اپنے سائے

بچماکر کسی بیقے سے کے کہ ایک طرف کے قہروں کی اپنی مرضی سے ہم بارخانہ بخانہ بڑھاتے جاؤ، اور

بھر بخیہ اپنے فہرے محض اتفاقاً اس انداز سے بڑھا نا جائے کہ شاطر کی ہر حالی نا کام ہوتی میلی جائے

بمان کک کہ ہم حوکتوں ہیں اسے محمل مات ہوجائے۔ اس مات کھانے کے بعد شاطر خالباً یہ بھے گا

کہ باتو ہیں خواب و کیمور کا ہموں ، یا باگل ہوجہا ہمول لیکن ہمار سے بعض سائن وانوں کے نظر بایت

کے مطابق ''ایسا ہوناممکن ہے'' ہاں صاحب یہ باکل ممکن اور عین ممکن ہے۔

اتفاقات اورام کانات کی اس بحث سے ہمارا ما ما ابنے ناظر کو اس حقیقت کی جانب متوجہ کرنا ہے کہ ان کا مقصد بھارش زیادہ تربیہ ہے کہ ننگ حدود کی واضح اور یکھانہ توہیج کرنے کے بعد جن کے اندر رہ کر زندگی اس کڑے پر قائم رہ سکتی ہے مھوس اور حقیقی شوا ہدسے بیٹا بت

كياجات كداس زندكى كے تمام اورعين بين شرائط اوركيفيات پورى محت كے ماتدا يك بى كڑہ پر ایک ہی وقت بین محض اتفاق سے جمع نہیں ہوسکتی تنیں زمین کا حجم،سورج سے اس کا فاصلہ اس کا عام درجة حوارت، سُورج كى حيات افروز ثغاميس، زين كيفيك كى مواتى، يهال بإت مان وال پانی ا ورکاربن ڈائی اوکسائڈ کی مقدار، نائٹروجن کی ضخامت اور پھرانسان کا ظہوراو اِس کی بغا، بیرب امورا یک خلفشار میں سے نظم اور قاعد سے کی تخلیق، ایک با قاعدہ منصوبے اور مفصد کے قیام اوراس تعيغت كاثبات كى طرف اثاره كرتے بين كەرياضيات كے ناقابل تر ديداصول وفوانين كے مبو ان تمام مناصر كامحن ايك سيار بيراورا ربول امكانات محض ايك امكان كے بل بوتے بريك وَفْت جمع بهوجانا ہرگزلائقِ تنظیم نہیں،ایبا ہوسکنا تھا،لیکن ایسا ہرگز نہیں ہُوا جب تعانیٰ اس قدر زور دار ہوں اور جب ہم اپنی عقول کی ان خصوصیات کا بھی اعترات کرتے ہیں جو نقیدیاً سراسرادی نبیں ہیں ، توبیکیو کرمکن ہے کہ شوا ہرودلائل کے اس نا قابلِ تر دیرسلیے کی طرب سے آنگھیں بند کر لی جائیں اورا ربوں دوسرے انفاقات ہیں سے فقط ایک امکان اور محض ایک انفاق پر اس نظریے کی بنیا درکھ دی جائے کہ ہمارا اور ہماری اس دنیا کا وجود کا تنان میں واقع ہونے والفقط ايك إنفاق كامر بركون منت ہے۔

اب ہم ابنی استعداد کے مطابق یہ بات واضے کر ہے ہیں کہ کروٹروں امکانات اس بات کے خلاف اور مرف ایک امکان اس کے خلی ہے کہ یہ ساری کو بن عالم فقط ایک اتفاق کا نتیجہ ہے ۔ سائنس ہارے بیان کروہ خفائق کی تروید کی ہمت نہیں رکھتی اور دیا عنی ہا رہ اعلاق تنجہ ہے ۔ سائنس ہارے بیان کروہ خفائق کی تروید کی ہمت نہیں رکھتی اور دیا عنی ہا رہ اعلاق تنار کی تائید کرتی ہے ۔ اب ہمیں انسان کے اس صدّی و بہت منفا بلہ ورسیش ہے جو جا مد تنار کی تائید کرتی ہے ۔ اب ہمیں انسان کے اس صدّی و بہت منفا بلہ ورسیش ہے جو جا مد تناور ان کو بری سے اس کے اس مورات کو بری کرنے ہے ایکن اہلی علم کو اس مجانی کا بقین دلانے ہیں بورے دو ہزار مرک کرنے ہیں کہت رک کرتے ہیں ابلی علم کو اس مجانی کا بقین دلانے ہیں بورے دو ہزار مرک کرتے ہیں۔ دو ہزار مرک کرتے ہیں۔

يىرول برسكى بموت يل ... كانے كے يے نيس وكياكى مُرتروكيم نے انيس اس يے بدا

نیں کیا کہ غذا کا کام دے سکیں ، کیا یم عن اتفاقاً انسان کے بیے قابل انتفاع ہو گئے ہیں ،

کیا آ کھ محصٰ اتفاقی طور پر دیم مے کا کام کرنے لگی ہے کیا یہ بناتی نہیں گئی ، خود بخو دبنگئی ہے
اور اننا باریک ممل بصارت ازخود کرنے لگ گئے ہے۔

ابنی کا ننات جس بین مکمتول اور صلمتول کے خلاف باان کے بغیر کی جی نثانہ ہوں اس کے بغیر کی جی نثانہ ہوں اس کی جا سکتی ہے اور کیا محض اتفاق کے بل بیت قائم بھی رہ سکتی ہے ؟ اور کیوم محض اتفاق کے بل بیر روز افزول ارتفار کی جانب بھی مائل ہے ؟

گیا بینے کے فیصلے ہوئے حرفوں کو صفحہ قرطاس پر بھیردینے سے خود بخود کوئی عمدہ افعا ترتیب
باسکتا ہے ؟ کیا کروٹرول الفاظر کو کروٹرول سالون کا ایک دوسرے کے ساخھ طانے اور بھیرنے
کے عمل سے مدیوان غالب مرتب ہوسکتا ہے ؟ تو بجر کیا انسانی وجود، ہاں خود کا تناہ کا وجود، اس کا فطم ولیقا ، ایک افعالہ یا نظم صفح میں شرقیا ہے ؟

ا المسترفرنگ المان به اسرحاتی طبیعیات، مینی نوبایونیورش کینیڈاا بنے مضمون نملیق کا نیا۔ ایک حادثہ اایک منصوبہ میں بھتے ہیں :

" مرت ایک پروٹینی سالے کے اتفاقاً وجودیں آنے سے اِس پُوری کا نات کے موجود اور سے کورٹرول گنا زیادہ مقداریا تو مطلوب ہوگی ہے یکجا کر کے ہلایا جائے گا اول ملاسے کوئی تیجہ برا کر ہونے کا امکان اربوں سال کے بعد پیدا ہوگا ۔ پروٹین ا مینو ایسٹرز "کے لجے سلوں سے وجودیں آتے ہیں۔ اس ہیں سب سے نیادہ اہمیت اس طریقے کہ ہے سلوں سے وجودیں آتے ہیں۔ اس ہیں سب سے نیادہ اہمیت اس طریقے کہ ہے ہیں۔ اگر یہ غلطائی ہیں کی جا ہم جوائیں توزندگی کی بقار کا ذرایعہ بنے کی بجائے مماک زہر بن جاتے ہیں۔ انگلتان کے پروفیرہے۔ بی لیدرفے جا کا ذرایعہ بنے کی بجائے مماک زہر بن جاتے ہیں۔ انگلتان کے پروفیرہے۔ بی لیدرفے جا کا خوالی بات نہیں ہے کہ ایک پروٹین سالمے کو وجودیں لانے کے یکی طرح عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک پروٹین سالمے کو وجودیں لانے کے لیے انتے ہمت سے اجدازام کا ن اتفاقات بیک وقت صادر ہوجائیں۔

پھرپروئین خوداکے کمیا وی شے ہے جی ہیں زندگی موجود نہیں ہوتی، اس ہیں زندگی کی وات تواسی حالت ہیں پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندرروح نیجو کی جائے مرف ایکے عقل کُل ایک سے حدو نبایت فرہی نیخی خدا ہی ہے سوپہ سکتا ہے کہ زندگی کی ا ماجگاہ بنے کے بیاس طرح کا سالم موزوں ہو سکتا ہے ۔ وہی اس سالمے کی نجلیت کر سکتا ہے اور وہی اسے زندگی بخش سکتا ہے ہے۔ دس سس

## حادث يا قديم ؟

دُورجدیدی کا نات کے مادشیا قدیم ہونے کی پرانی بحث کا بھی قریب قریب خی فیصلہ ہوگیا ہے۔ سائنس نے یہ بات نابت کردی ہے کریہ کا نات ازلی نہیں ہے بلکہ اس کی ابتدا و انتها بھی ہے دفلسفہ کی اصطلاح میں بیعالم قدیم نہیں بلکہ عادت ہے ، دہروں اور فدا برستوں کے درمیان اس بحث کا فیصلہ دُورجد بدکے ایٹمی قوانائی (Atomic Energy) کے نخبل نے کر دیا ہے درمیان اس بحث کا فیصلہ دُورجد بدکے ایٹمی قوانائی (بمین ہے ہے اور میں نئے رہے گی ، نماس کی دہران کی انتہاں نہی ہمیں زندگی بخشتا ہے اور اس کا نات میں زمانہی ہمیں موت کی بند نماد دیا ہے۔ باکل ہی بات آج سے ڈیٹر دو ہزار سال پہلے کا عرب بدو بھی کہا کہ اتھا قرآن کی نبان ہیں ،

و مادیمنیکناولاً الدیمی دامین سی توزانه به بلاک کزاید " این مدیرانس کنقط نظر سے اجبات فرت بین تبدیل بوتا ہے اورقوت او سے بین اب حرکیات حوارت و بین اب کا بین مدیرانس کے نقط نظر سے اجبات فوت بین تبدیل بوتا ہے اور تا ابت کردی اب حرکیات حوارت (The rmo-Dynamics) کے دوسرے قانون نے یہ بات ثابت کردی ہے کہ یہ ماقدی جمان ندازلی ہو مکتا ہے اور ندا بدی اس کی لاز اً ابتدا ہونی چاہیے اوراس کو لاز اً ابتدا ہونی چاہیے اوراس کو لاز اً ابتدا ہونی چاہیے اوراس کو قوت لاز اً ایک موقع برفتا بھی ہونا چاہیے اب محتلف علوم طبیعی کی مدد سے اس کا نبات کے وقت ان نا زکا تعین کا مناز کا تعین کا مناز کی ہی ہوں ہے کہ یکا نبات انداز اُ سائند کرنے لگی ہے۔ سامنس ، زبین ، سورج ، بچائد ہے تونظ ہے آج کا مقبول ہور ہا ہے وہ یہ ہے کہ یکا نات سے نعلق جونظ ہے آج کا مقبول ہور ہا ہے وہ یہ ہے کہ یکا نات سے نعلق جونظ ہے آج کا مقبول ہور ہا ہے وہ یہ ہے کہ یکا نات سے نعلق جونظ ہے آج کا مقبول ہور ہا ہے وہ یہ ہے کہ یکا نات

المانی کنافت اورانهائی حارت کی کیفیت میں تعاکدایک دیماکی اس کا او تخلیق یک ما،
انهائی کنافت اورانهائی حارت کی کیفیت میں تعاکدایک دیماکرے وہ کم می اور نیس منطب کے
اندراندرتیام کیمیا وی عناصر پدیا ہو گئے اور بجراس سے تمام ملکی نظام وجود میں آگئے۔
آئیے اس بارے بیں دُور جدید کے انتہائی بازیا بیسائنس دانوں کی شا د توں بر بؤر کریں فرنگ این ایم اسے بی ایج دی - بروفیسر حیاتی طبیعیات مینی فربا یو نیور می کینیڈر البنے صنمون منتی نوبا یو نیور می کینیڈر البنے صنمون منتی نوبا یو نیور می کینیڈر البنے صنمون منتی نوبا کا نتا ہے۔ ایک حادثہ یا ایک منصوب میں کئے ہیں :۔

موندگی کوروزارد کھنے کے بیاس کرہ الضاب الله الله الله الله کورہ الله کا تیجہ ہیں۔ اولاً یہ کرکہ اول ایک کو کے کا شکل میں ضلامیں معلق ہے اور اپنے قطبی محور پر اس طرح گردش کر رہاہت کدا سے دن کی شکل میں ضلامیں معلق ہے اور اللہ کا اسے دن کے بعد دات اور دات کے بعد دن آ آج پھر یہ کو سوری کے گردمی گھڑم رہاہے اور سال کا معینی ترت کے اند دانیا ایک چکڑ پر داکر تاہے بیر کا است خلامیں اس کو صح سمت میں فائم کمتی ہیں قبطی محود پر اپنے مدار کی جانب اس کا ۲۲ درجہ بھیکا و تو تموں ہیں باقاعد کی پر داکر اب حسک نیمیے میں زمین کا زیادہ سے زیادہ صف آباد کا دی کے قابل ہوجا آ ہے اور خاتف انواع د حسک نیمیے میں زمین کا زیادہ سے زیادہ صف آباد کا دی کے قابل ہوجا آ ہے اور خاتف انواع د اقدام کی زمیما ذکر کے داکر میں تابا کہ اور پر اوار میں آئی تمنوع اور گوناگوں اقدام کورنے کی بجانے ساکن وجا مرہ تو بالور نیا آت اور پر اوار میں آئی تمنوع اور گوناگوں اقدام کمی نہ ہوتیں۔

دوم البی گیسیں جواجاتے حیات کے بیے ضروری ہیں فضا بین نقریاً بانچیومیل کی بلندی کم محیط ہیں اور اُن کا نهایت دبنر بردہ کُرُوّ زمین کوان شہابوں کی تباہ کُن ہارش کے معنوظر رکھنا ہے جوروزاند دوکروڑ کی تعداد ہیں تمیں بی کی نگر کی رفتارے گرہ ارض میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسرے اثرات کے علاوہ ای ہوا کا درجُ حوارت ان کومدود داغذال کے اندر رکھنا ہے جوزندگی کی بقا مے بیے ناگزیر ہیں۔ ہوائیں بادلوں کی صورت ہیں مندوں

كة نازه پانى كى بعاب كوار اكفتى كى طوند عاتى بين اورد دورتك ختك اورباسى زمينول كوميراب كرتى بين ورنديه زمين بدأب وكياه حوامي تبديل برجائ بگويا دوس لفطول مين فطرت نے تمندرول اور ہواؤں کی ہم آ بنگی کواس گروُ این میں بتعاشے زیب کا ذریعہ بنا دیا ہے ؟ مان کلیری لینڈ پی براج کری، ماہر ریاضی وکیمیا اہنے صنمون ایک ناگزیر فیصلا " میں سکھتے

م اب ما دّے کواس میں سے بعے کریر المول (Moloculos) اور ذرات (Atoms) كامجموعه ب- خود ملطح اور ذرّات ال كے تركيبي بروثون البكرون اور نیوٹرون، کر مائی قرت حتی کر توانائی (Enerer) بی سب کسب اینے اپنے دائے ين ايك مقررضا بطے كے پابند نظراً تے ہيں اور ان كے عمل ميں كميں اتفاقات ووادث كارفر مانين معلى برست نظم وترتيب كى است بترثال كيابوكتي ب كيمياتي عفرالا كى تناخت والميازال كے محن، ازرات كے مطالع سے كر لى كى بيال حقيقت كالك ناقابل ترديد تبوت بے كريا مالم زنگ وبُواك سوچ مجھے نظام اوراك مفررہ نقشے كے مطابق مِل را ہے۔ اس میں انتشارا ورلا مرکز تبت نہیں، یہاں ہوشے لیے قوانین و ضوابط مقرر ہیں اور انس کا رفانہ قدرت کو حادثات و آنغا قات نہیں ملاتے۔ كياكوتى باخراور استدلالي زبن يرباوركر سكتاب كرجا مروب شعور ماقة كمي مادثه كينتجين ازخود وجودين أكيا بمى ارادك اوركارفر ماقوت كع بغيرخود بخوداك نظامين وصل کیا محض انفاق ہی سے اُس نے اِس نظام کی پابندی شروع کر دی اوراس کے بعداس نظم كااى طرح قائم ودائم رمنا ايك حُن اتفاق كے سواكچيد نہيں۔ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا جب توانائی کسی نئے اوسے میں تبدیل ہوتی ہے تويمل تغيراك سويح بجح اورمتعين منابط كم مطابق ہؤنا ہے اوراس عمل سے وجود یں آنے والانیا او مہی انہیں قرا مدوضوابط اور اس نظام کی یا بندی کرتا ہے جواس ہے معدم موجد او سے برنا فدین ۔ علم کمیا یہ بتا ہے کہ اوہ بندری فا ہورہ ہے۔ اس کی بعض اول علی معدم ہونے کی رفتار انتہائی سُست ہے اور بعض کی انتہائی تیز اور اس یہ بیت سائے اُتی ہے کہ او مانی کا رفتار انتہائی سُست ہے اور بعض کی انتہائی تیز اور اس یہ بیت اُتی ہے کہ او مانی کوئی ابتدا اور اس کا کوئی نقطۃ آغاز بھی خرد رہوگا۔ درون علم کمیا بکد دوسر پر کا کہ اُتھے میں وجود پر کا کہ اُتھے میں وجود پر کا کہ اُتھے میں وجود میں آیا اور مختلف آثار و شواہدے یہ بھی متعین کیا بنا میں نیس آیا بلکہ کے لئے میں کہ وجود میں آیا اور مختلف آثار و شواہدے یہ بھی متعین کیا بنا ہے کہ انداز آیہ واقعہ کہ بھوا ہا گویا اُست ہوگیا کہ یہ زم کا نبات ایک مقرر کھڑی پر کیا گا بجائی ہے کہ انداز آیہ واقعہ کہ بھوا ہا گویا اُست ہوگیا کہ یہ زم کا نبات ایک مقرر کھڑی کہ بیت کی دانا و دینا ہتی کی قوت نظیق کا کوشر ہے اور وجب سے یہ کا نبات وجود میں آئی ہے اس کو قدت سے یہ مقررہ قوانین کی بابندی کوری ہے۔ عاد ثات واتفاقات اس کا نبات کی درفی وانا وردون کا مرحشے نہیں کی بابندی کوری ہے۔ عاد ثات واتفاقات اس کا نبات کی درفی کا مرحشے نہیں ہیں "

رم: ص ١٥١

المُوردُ لوتحكيل، البرحِوانيات وحِشرات ايم ايسى - پي ايج دُى اپنے مضمون آئتے كى تعصب كے بغير حقائق كامطالعہ كريں ميں ملحقے ہيں :

أخريكيول زمان لياجائے كدير كائنات بى ازلى وابدى ہے يوكيات وادش كا دوسرا قانون جے منابطة ناكار كى Entropy كا ماتا ہے،إى آخرى تصور كى نغى كرتاہے-يرخيقت سائن في ابت كردى ب كركاتنات بميشد سنبي ب صابطة الاركى بآماً ہے کہ دارت بمیشہ با وارت وجدمے بے دارت وجود میں منتقل ہم تی رہی ہے لیکن اس میرکوالنا نبیں صلایا جا سکتا کہ بر حوارت خود بخود کم حوارت وجمدے زیادہ حوارت کے وجود یں متقل ہونے گئے۔ ناکا مگی مکن الحصول اور نامکن الحصول تو اناتی کے درمیان تناب كانام باوراس بنايريكا جاكمة بكراس كائنات كى ناكاركى برابر بره ربى بداد اكك وقت آنے والا ہے جب تمام مرجُوات كى حوارت كياں ہوجائے كى اوركم فى كارّم تداناتى باقى نبين رہے گی-اس كانتيجرية تكے كاكركمياتى اطبيع عمل كاكوتى ميلان باتى زہے ؟ زندكى ناپيد سروائے كى اورايك بمرحتى حمود طارى بروجائے كا يكن اس حقيقت كے بي نظر كركميانى اوطبيع عمل مارى ہے اور زندگى كے بنگائے قائم ہيں، يہ بات واضح ہوماتى ہے كداس كاتنات كاوجودا نلى نبيب ورنداس كرزاناتي كمي كي ختم برميكي بوتي اوريهان نندگی کی ملی می رئت می موجود نه بهونی -اس طرح غیرارا دی طور برسائنس کی تحقیق نے یہ ثابت كردياب كداس كائنات كاكوني نقطة آغاز ضرورب اوراكريه بات ثابت مو جائے تو پیرفد اکا وجودا کے سے آب ثابت ہو ما تا ہے کیونکہ ہروہ چیز جوانی ذات من ازلی نبیں ہے اس کا وجود تقیقاً کسی مخرک اوّل اور کسی خالق بعنی خدا کے کرشمہ تعدرت كاربن منت ہے۔

سائنس کی تحقیق نے صوب بی ثابت نہیں کیا کہ یہ کا مُنات از لی نہیں اوراس کی ایک ابتدا یا آغازہ ہے بلکہ ہازہ انکٹا فات یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اب سے تقریباً بچاں کرب سال پیلے ایک تخلیقی دھ کے کے نتیجے میں یہ کا مُنات وجو دمیں آگئ اور اُن جھی اس میں توسیقے کاعمل جاری ہے جو لوگ سائنس کی تحقیقات کو کوئی وزن دیتے ہیں وہ پیضیقت تسلیم کرنے پرمج بندہ بن کو کا مُنات تخلیق کی گئی ہے اور پیم آخلیق گئے بندھے قوانین فطرت ا ما ورا کرمی طاقت کا کرشمہ ہے کیونکہ یہ قواعد فطرت تو خود کری تخلیق کا نتیجہ بیں اے ذاتِ خالق کو ہم خداکتے ہیں -اس خالق حقیقی نے جب تقدرتی ما دے کو وجود بخشا اور ما تئے کے عمل کے بے قواعد وضوا بطرمیتن کر دیتے تو پھراس نے اس ما دے کواس مقررہ عمل کے وراچہ خلیق ملسل میں لگا دیا "

رم بص ۲۰) بر مرد بروسور مامرریاضی و ملکیات اینے مضمون کآب پیدائش کا بیلاباب رحدید فلکیات کی روشن میں " محصے ہیں۔

ولیکن اب ایمی طاقت وجودیں اُ یکی ہے اور یم سب جانتے ہیں کہ ما تھے کو ایک خوناک فرت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور طاقت کو بجرے مادے کا ایک طومار بنا یا جا سکتا ہے۔ ابتخلیق کا خیال زیادہ فا بل تقین معلی ہونے لگا ہے۔ را کنس نے کچھا دوار مقرد کر ہے ہی جن ہیں ہے۔ استعمل میں ہیں ہے۔ مقرد کر ہے ہی جن ہیں سے مقرد کر ہے ہی جن ہیں سے مقرد کر ہے ہی جن ہیں سے مقرد کر ہے ہیں جن ہیں ہیں ہے۔

۱- وُودِارِن ۲- دُودِکستیارگان ۳- دُودِقروز پین ۵- دُودِککشال ۲- دُودِکائنات ۲- دُودِکائنات

یرا و وارتقریباً ساتھ کھرب سال تک جاتے ہیں کی صورت حال آئی خیال انگیزہ کے بہت سے سامندان خودیوم خلیق کا قرار کرنے گئے ہیا و را کا نقطۂ آغاز ساتھ کھرب سال پیلے تباتے ہیں ۔ سامندان خودیوم خلیق کا قرار کرنے لگے ہیا و را کا نقطۂ آغاز ساتھ کھرب سال پیلے تباتے ہیں ۔ سامندان خودیوم کی کا قرار کرنے لگے ہیا و را کا نقطۂ آغاز ساتھ کھرب سال پیلے تباتے ہیں ۔

# عدم سے وجود تک

یهان تک به بات مجمدین آگئی کریر کا تنات از لی وابدی نهیں ملکه اس کی ابتدا وانتها بھی ہے۔ ایک وقت ایساگزدا ہے جب یہ بامل موجود نہیں تھی۔ کوئی شے موجود نہتی۔ ہر جزعدم سے وجود میں آئی گرموال یہ ہے کہ کائنات کو وجود کیسے ملاؤ کیا بیخود بخود ظهور میں آگئ ؛ کیا مادہ اپناخالی خود آپ ہے ؛ کیا عدم سے وجوديس لانے كے يے كسى مُوجد كى صرورت نہيں ؟ كياتخليق بغيركسى خالق كے ممكن ہے ؟

قرآن مجيد كى المس دليل يرغور كيجير ز

أمرخُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَيْ عِ أَمُ هُمُ إِلْمُنَالِتُونَ - إَمْ خَلَقَى االسَّلَىٰ تِ وَالْاَرْضَ بَلُلاَّ يُوْقِبُونَ

(العُور: ۲۹٬۳۵)

كروه وكى خالق كے دجور القين نبيل كھتے-جب کچه می موجود نمین تعاقر براتمان ، مؤرن ، چاند ، نارے ، برزمین ، مندراور پیاز کیاں۔

مكا وہ بغيركى شے كے بيداكے كئے ياوہ خود

پيداكرنے والے ميں ؟كيا انسول نے آسانوں و

زمن كويداكات، بلكداصل باتيب

آگے ؟ کیاکوئی شے خود بخود عدم سے وجود میں اکسی ہے ؟ انسانی عقل صاحت گواہی دیتی ہے کرکسی موجود

كا وجود بغير مُوصِد كے پايا جاناعقلا محال ہے اس بے كرم عكن الموجود بہلے عدم بين تھا، پيروجود ميں لايا گيا، ٩ تولازم ب كركوتي اس كاللف والا بو-

انساني عقل صاحت گواهي ديني ہے كركسي موجود شے كاخود سي إينا موجود مهونا عقلاً ممال ہے كيونكم

اك شك كا وجودال كى فات سے پہلے أنالازم برنا ہے جو فقلاً باطل ہے صاحت ظام ہے كراك

شے جوابھی کے موجود ہی نہیں ہے ، حالتِ عدم میں ہے ، لاشنے ہے ، خالی نہیں بن کتی بعنی اہمی تو

وه سرے سے موجد ہی نبین کیا یہ کہ وہ وجود میں آنے والی شے کی موجد بن جاتے۔

ترتابت بمُواكد ايك شے كابيك وقت مخلوق وخالق بمونا نامكن ہے كيونكہ وجوديس أنے سے پیلے تواں کا کسی طرح سے وجرد ہی نہیں کواکہ وہ اپنی تخلیق کا سامان پیرا کرے۔ جنائ خلیق کا تنات کی اس کے علاوہ اور کوئی قوجہ ممکن نہیں کہ ایک خالق و مرتبر کے وجود کو ما اجلتے۔ فلسفة فدم مي فداك وجود برسي وليل كحيداس اندازس بان كى كئ ب، ہارے واس خمد ور رہے بقین کے ساتھ ہیں اس فیصلہ پر بہنیا دیتے ہیں کہ اس دنیا ہی کھیے ہیں حرکت کررہی ہیں دمینی ایک جگہسے دوسری جگہ ختل ہورہی ہیں یا گھٹتی برحتی ہیں یا ان ہی کی اور م كاتغير وتبدّل موتا رمبائ - ووسرى تقيني ات يهد كركوني جزاس وقت تك وكت نيس كن جب تك كدكوتي دومرى قُرَّت ياكوتي دومرى جيزات وكت بين ندلات ايك جيز خود ا ہے آب کو حرکت نہیں دے ملتی کیونکہ اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ وہ ایک ہی وقت میں خودساكن بي ہے اور متحرك بي وعفلاً ممال ہے۔ چنانچریه بات طے ہوتی کہ جوچر بھی حرکت کر رہی ہے اس کو کوئی اورچیز حرکت میں لائی ہے۔ اوراس حركت ميں لانے والى چزكومجى كوئى اور چيز حركت ميں لائى تتى اب اس حركت ميں لانے والى بيخرومي كرتى اورچيز حركت مين لائى بيوننى اور كى طرف برصنے جائے ، ہر نجرك كا ضرور كوئى نہ كوئى فوك بلونا جاسي يكن محركون دحركت ين لانے والى اشيار) كايرالمالا تنابى نبين بولكا ا كيونك الرفيركون كايسلة لاتمنابي مان ليا ملتة تريه بات لازم آئة كى كركونى مي توك اول نين ب ينى ايى كوتى چزنىيى سے جب نے سب سے پہلے درکت بىداكى ہو۔ اور اگر بيان ليا جائے كركوئى مخرك اول نبيس ہے اوركوئى ايسى چيزنييں تقى جب نے سب سے پہلے حركت دى مو تولان أيه بھى مانا پڑے گاکہ ورکت کا وجود نابیہ ہے جب ویک اوّل ہی نہیں ہے تورکت کہاں ہے آگئی لازماً حركت كي نفي كرنا يرك كي-لیکن حرکت کے وجود کے انکار کی قطعا گنائش نہیں۔اس کے وجود کا فیصلہ توشر وع ہی ہیں بماريه واس خمسه دے يكے بي يوناني ميں لازاً موك اول كا وجود ما نا برے كا اليا محرك جن

نے درکت دے تو دی ملین وہ خود حرکت کا ممثل نہیں تھا۔ بالفاظِ دیگرایسا خالق جسنے دو سری امثیار كى خلىق توكى كىن خوداس كى كى تے خلىق نەكى "

دىمى ئورة اخلاصى بىلەيسى خالق كى مىغات بيان كى تى بىن

قُلُ هُوَاللَّهُ إَحَدُ - اللَّهُ الصَّمَدُ كى دىجيكرو والشراكب ، ووكى كافتلج

لَمُ مُلِدُ وَلَحُرِيُوْ لَدُ - وَكَمُ زَكُنُ

تُمْ كُفُواً إِنْ حُدُّرٍ

نه وه کسی سے جناگیا اور نه کوئی اکس کا (الانعلاص) بمروثرك بي-

نیں، بے نیازہے۔ نداس نے کمی کو جنااور

اب قرآن مجيد كي إن آيات برغور كي يات واضح موجلت كي ي

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكِ الْمُنْتَكِيٰ۔ اوربیک تیرے رب کی طرف ہے ب (KY- 2.)

کی انتار

وَ بِلْتِهِ غَيْبُ السَّهُ لَمُ لِيتِ وَالْكَرْضِ اور خدا کے پاس بی آسانوں اورزمین کی جیٹي وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَاعْبُدُهُ بات ہے اور اسی کی طرف ہر بابت و ان

وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ . ماتی ہے توانس کی عبادت کراورای پر

دهُود -۱۲۳ عِوم ده-خلاصتر كحث يهمئوا كرخداك وجودك علاوة تخليق كأنات كي كوني اور توجيع ممكن نهيس يضرت المام الوصنيف كى خدمت بيل كجيد منكرين خدان المستلدير أكريمث كرناماي وآب في مندريخ فيل حكيمانه اندازين ان كي تشقى فرمائي :-

فر ما يا در چھوڑ و چھوڑ و ، نين ايك فكر مين منفرق بۇل دوكول نے مجھ نے ذكركيا ہے كمندو مِن الكِيكُشِّيَّ كُورى ہے جس مين تماقىم كے سامان تجارت بيں ،كوئى اس كامحافظ ياميلانے والانسيس اوروه خود بخود آق جاتى ب، خود بخود تندوتيز موجول كامقابلركت بوت جهال ماتی ہے صاحت بج کرنگل ماتی ہے اور سامل پر پینے ماتی ہے۔ اس کاکوئی میلانے

زندين كف كف " يرايي بات ب جوكوني عقل دانسان سي كديما "

فراياً، ظالموا بچرية تطام مى، يرعالم بالاا ورعالم مغلى اوراس بين من قدرمضبوط مكم ومصالح س

. يُرانيا موجودين ان كافالق ومرَركونَ سيب إكيابيات كم عقل تصورين أعلى ب

ای طرح سے ایک بروگنوارسے کی نے خدا کی مہتی کی دلیل دریافت کی تواس نے اپنے ساوہ

أسلوب مين خرب جواب ديا: .

البعرة تدلعلىالبعيروا ثار

الاقدام لتدلّ على المسير فالسساء ذات ابداج والارض ذات فجاجو

وبحاردات إمواج كبين لاتدلعلى

وجود اللطيف إلحنيير

ينكني أوزف كے وجودير والالت كرتى ہے دمينى منكى كانظرا ماناس بات كى دلي ب كفرور أونط يهال سي كزراب) اورقدمول كفشا كسي يطنح والمساكل يترديت بس بيم ريكا بات بولى كريث برع برع برجل والاأعان و

برى برى كما يول والى زين اور وجل وال

ممندركسي لطيعت وخبرذات كح وجوديروالات

ماصل كلام يهب كركوني اوى شے خودا بني تخلق برقا درنهيں ہوسكتي يه كائنات ازخودا پنے آپ كربيدانين كرعلى الركائنات ازخود بيدا بوسكتي ب الرخليق كي قرت م تقعف ب ب ب بم مداكي صنت قراردیتے ہیں توبجرہم اس کا نات کوئی خالق یا خدا قرار دے دہے ہیں گریہ بہت عجیب قسم کا ندا برگا جوما ده مجی بوگا اور ما ده سے بندر بجی - جونو د فطرت بجی بهوگا اور مافوق الفطرت بجی ، جو خو د مَا لَى بِي بِمركًا اور مُحلوق بمي، ايسا خدا خود حاكم بجي بوگا اور محكوم بھي - آخرايسے مهل تصوّر خدا كوقبول كينے كابجلئة ايك سيرم مادم تصوّر خدا كوكيول نه مان ليا جلتے جن بي كو تي مقلي و خطعي حجول نه مواليا نداجس نے ایک عالم ماتی کی تعلیق کی ہے ، وہ خوداس کا جزوز میں بلکاس کا خالتی اور حاکم ہے۔

تغیق کا نات کی ادی توجیسے ایک اور غرمنطقی صورت بھی پیش آ جاتی ہے ۔ اگریہ ان بیا با کہ کا نات ازخود پیدا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے تو کا نات کے ایک ایک ذرّہ کو تغیق کی غدائی صفیت ہے متنصف اننا پڑے گا ہم سر ذرّہ اپنی بیگر پر خالق ، ہم ہم راہیم اپنی مگر بر خدا دیس جدید دور کی سائن تو بڑے و ثوق سے ہیں بتلام ہی ہے کہ کوئی ذرّہ خود کھتی اکائی نیس ہے ، کوئی ذرّہ تن تنا ابنا وجود بر قرار نہیں رکھ رکھتا ۔ ہم ذرّہ ہا ہے وجود کے لیے دو سرے ذرّے کا محتاج ہے ۔ ہم ذر فار جی مدرکا عتاج ہے تروہ ذرّہ کا نات جو اپنے تیں اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ رکتا تخلیق کا علی صلح مدرکا عتاج ہے تو وہ در کو ارتبار نہیں رکھ رکھتا کے است جو اپنے تیں اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ رکتا تخلیق کا علی صلح میں ابنے وجود کو برقرار نہیں رکھ رکتا تخلیق کا علی صلح میں اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ رکتا تخلیق کا علی صلح میں در کر سکتا ہے ،

پر مدید دورکی مائنی تحقیقات نے حتی طور پر تبلادیا ہے کہ ان ذرات کا آپس ہیں بہت ہی گہرانظم وربطہ ہے۔ ان نظم وربط کے بغیر کا نات کی غلبت ، اس کا وجودا وراس کا ارتفار سب کچر نامکن ہے مائنی تحقیت کو ہارے نامکن ہے مائنی تحقیت کو کہا ہے۔ ان ملکن ہے مائنی تحقیق کی ہیئت لیے دیجنا بی مشکل ہے کروڑ ہا بلکہ ارب ہا ایسے تناروں اورتیاروں کو ووزئش ہے جن کی ہیئت متعین اوران کی ہمیئت کا بیان ممکن ہے ، جوالی قوانین کے تحت قاتم و موکر کی ۔ ان تناروں اور سال کی ترکیب و زرتیب کمال محمد ہے ، جواتی فیم وا دراک سے بند ترہے ، انتمائی چوٹے سیاروں کی ترکیب و ترتیب کمال محمد ہے ، جواتی فیم وا دراک سے بند ترہے ، انتمائی چوٹے بیانے پرقائم اور ہماری ہے۔ بیاں پرسوال یہ پیدا ہم تا ہے کہ ان ارب ہا ذرات میں سے ہم آ ہمتگی اور فور کو کا کہ سے آگا ہ

پرانی فقات سے نمرون تارے اور تیارے وجودیں آتے ہیں بلک کروڑ ہا ذی رُفع مستیاں بھی پیدا ہوگئی ہیں۔ ایک زندہ انسان کی طرح سے عالم وجودی آگیا ؟ اگر کا تنات کا ہر بستیاں بھی پیدا ہوگئی ہیں۔ ایک زندہ انسان کی طرح سے عالم وجودی آگیا ؟ اگر کا تنات کا ہر بسی اور بے جا ذرتہ اچے آپ کو پیدا کر مکتا ہے تو بی تو ایک زندہ اور باشعور ہی ہول ، ایک بی اپنے آپ مور نیا دہ تعلیمی اور دیا نت کے ماتھ بوج تا ہول کر کیا بی نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے اور دیا نت کے ماتھ بوج تا ہول کر کیا بی نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کی خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کی خود پیدا کیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہیں کے خود پیدا کیا ہوں کے خود پیدا کیا گیا گیا گیا گیا ہے ؟ اور اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہی کہ خود پیدا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو خود پیدا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو خود ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو خود ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کو کیا ہوں کیا ہوں

آپ كوازخودىدىداكرىيىن كے بعد ئى اپنے نظام عبم كواپى منى كے مطابق مپلار ما مول وكيادل كى وهركن ميرے حكم كے مطابق ہورہى ہے ؟ كيا مگر ، ميسيوے ، گردے اور ديگرتمام اعضائے جمانی كوئی كام كرنے سے پہلے برے مكم كے منظر بہتے ہيں اور برى مونى كونيداكرتے ہيں ،كيا برے مركى بال میری مرضی سے گرتے ہیں ،میری ڈاڑھی کے بال میری مرض کے مطابق سفید ہورہے ہیں میرے چرے پر مُجُران میری امبازت سے پڑرہی ہیں ؟ — ول صاحت گواہی دے رہا ہے کہ بیرسب کچیئیں نے خود نہیں کیا اور مَی نہیں کرسکتا۔ایک قُرّت ،ایک مبنی جرمیرے علاوہ کوئی اورہے کے از كم مي خوزمين بهول حجومرے پُورے نظام جمانی كوسنبھائے بۇئے اوراس قدرجا بكرتى اور متحت كے ماتومنبعالے بوئے ہے كم بن اس كے نظام كوا دراس كى مكمتوں كو بورى طرح سے بھ بمى نبين مكتا -اورعام انسانول كى اكثريت تواتنى بات سيمى واقعت نبين كه ان كے جم كامالا نظام كس طرح سه وجودي أكيا اوراب كس طرح سيل رابيد؛ مكركمال واقع ب، ول كالب يميدوك مطوت بين؛ ده كياكررہ اورك طرح سے كررہے بين ؟ اُف اُلمان كى بِيبى! أَسُان كى بِيبى جِواس كا تنات كى مضبوط ترين اور ذبين ترين متى ہے! ہلسة انسان کی بے بسی خودا پنے حبم کے بارہے ہیں، خود اپنے حبم کی تخلیق اور نظام عمل کے بارہے ہیں اور خود ال نظام كرمجد ككف كے بارے ميں! قابل غوربات يدب كرجب انسان ابنى تعليق اور لين جماني نطا كوملان كيالي مي يرب وَالْكِيْكِمِانُ بِينُورُاوربِينِ ذَرَةُ كَانَاتِ إِي عَلِي فَوْرُ لِطِح سِيرُكُمْ الْبِي بِيرِكُ طِلْسِرَ سِي ما ذَه خدا پنا خالق اورا پنا ناظم بن گیا ؛ پچرکس طرح سے یہ کا تنات از خود پیدا بھی ہوگئ ، ازخودار تقار پذیر بحى بحركى اورا زخود فررا نظام كاتنات نظم وضبط كى تمام باريكيون ميت خود بخود محت سے جارى مارى ہے، اب ك قوان نتا نيول كا ذكركيا كيا جومجوى طوريواس يۇرى كا تنات مين نظراتي ہيں۔

آيت اب كيموان شانيول كالذكره كرين جرجا دات ، نباتات ، حيوانات بلكه خودانسان كي مكل مي

ای زمین پر مکھری ہم تی ہیں

and alone did

#### فصل

### جادات:

قرآن مجيدي ہے:

اور دہیہ جسنے دو مندرول کو طار کھاہے۔ ایک لذین شری، اور دو سرآنی وشورا وردونوں کے درمیان ایک پردہ مائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انیس گرٹر ہونے سے روکے بھوتے۔ وَهُوَ الَّذِی مَرَجَ الْبَعَرُینِ ۔ هٰذَاعَذُبُ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِسْحُ هٰذَاعَذُبُ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِسْحُ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مُا بَدُزَخًا وَّ رَجِنُواً مَحْدُا مَحْدُا حَدُدًا ۔ والغرقان۔ ۱۵،

" یکیفیت ہرائی مگر رونا ہوتی ہے جاں کوئی بڑا دیا سندر میں آگرتا ہے۔ اس کے علاوہ خود مندر میں ہی مختلف مقاات پر میٹے پانی کے بیٹے پانے جانے ہیں جن کا پانی سندر کے نہایت تلخ پانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس پر قائم رہتا ہے۔ ترکی امیرا بھرسی علی رتیں رکا تب رُوی) اپنی گاب مراة المالک ہیں جرسو طویں صدی عیہوی کی صنیف ہے بہ بناج فارس کے اندرا ہے ہی ایک مقام کی نشان دہی کرتا ہے۔ اکس نے مٹھلہ کروہاں آب شور کے نیچے آب شیری کے چٹے ہیں جن سے میں فوان دہی کرتا ہے واران ہے ہی ایک مقام کی اپنے بیٹرے کے لیے بیٹے کا پانی حاصل کرتا رہا ہموں۔ موجودہ زمانے میں جب امر کمی کمپنی نے سعود کا عرب میں تیل نکا لئے کا کام شروع کیا تو ابتداؤ وہ بھی خلیج فارس کے اپنی حاصل کرتی مقد بین بعد میں ظران کے پاس کمنو بی کھو دیلے گئے اور ان سے پانی دیا جانے دگا "

ستنیم انقرآن مبلسوم م ۵۸ انتخاری می م ۱۸۵ کا وجود سوات ایک فلاقی عظیم کے تخلیقی شام کا استخاری فلوق کی تحلیف و بایل گوارا نہیں ۔ اس نے اپنے عظیم منصوبہ کے اور کیا ہوسکتا ہے بنی کا انتظام فرا دیا جال عام حالات میں میٹے پانی کا وجود ممکن نہیں ۔ تحت اس مجلم میٹے پانی کا وجود ممکن نہیں ۔ تجر سمندر کے اس بنی وشور بانی میں سے انتہائی احتیاط کے ساتھ پانی کشید کیا جاتا ہے اور

انتائي صاف ، شفاف اورشيري بإنى بادلول كى بينيم برسوار كرك بالائي علاقول تك بينيا ديا مانا ہے۔اتنے کڑوے پانی ہیں۔ میٹا پانی نکال لانا اگر تخلیقی فن پارہ نہیں ہے تواور کیا ہے ، کیا اس خلَّاقِ عظیم کے لیے یہ زیادہ آسانی سے مکن نہ تھا کہ کڑو سے کا کڑوا پانی ہی با دلوں میں بھر دیا مآنا، نہ یہ پانی چینے کے کام اَسکتا اور نہ اَ بیاشی کے۔بلکہ جس زمین تک برہینے جاتا اس کی زرعی استعداد مجی تاه بوماتى ؟

كياتم نے اس بإنى كو رفورسى و كھاہے جے تم بيتے ہو كياتم نے اسے بارش كے ذرايعُ الرا ہے یا اس کے أمار نے والے ہم بیں واگر ہم چاہیں تواسے دمیتے پانی کو اکھاری بنادیں دالواقع: ٨٠٠٦٨ ليس تم تكركبول نيس كرتے ـ

اَ فَرَاكِيْتُمُ الْمَا ٓعَالَيْذِى تَشْرَبُونَ أانتم انزكتنسؤه مسدا لمنزن أَمْ غَنُ الْمُنُولُونَ - لَوُنَشَا أَوُجَعَلُناهُ اُجَاجًا فَكُولًا تَشْكُرُونَ -

إرش كے يہ چينے اتفاقاً بى زبين پرنهيں گرجاتے بلكه غور كرنے سے معلوم ہوتاہے كريہ ايك زبر دست فنم كانظام ہے جسسے انسانی زندگی روال دوال ہے۔ اگر بارش کے چینے محض آنفاق كانتيجه بوت توكعبى تواليها بتوناكركمي علاقي بين خوب بارش بهوجاتي اوركيجي ايسا بهونا كركئ كئي سال تک وہاں ایک چینٹا بھی نہر تا۔ اس کے برعکس صورتِ حال برہے کہ بارش کا زبین کے تمام بخطول کے بیے ایک مخصوص کو لم (Quota) مقررہے جو ہرسال میں وقت پر مل جا آہے۔ انسانی آبادی شروع سے کے راب تک بارش کے اس محضوص کوئے سے وابستہ چلی آرہی ہے اور بجرالیانیں ہوتاکہ ایک مرتبہ بارش ہوگتی اور سال بھریانی کو توستے رہے بلکہ بارش کا پانی ہیارو بركمين جميلول كي شكل بي اوركهين برون كي شكل مين شاك كر ديا جا تا ہے اور بير شاك اربول من برون کی شکل میں سال بحر تھوڑا تھوڑا نیببی علافوں کی طرون سپلاتی ہوتا رہناہے۔ بارش کا ايك اوركمال ديميي :

وَمِنُ ايتِهِ يُنِيكُمُ الْبَرُقَ

اوراس كانثانيون ميس سے ايك نشاني

كروه تمين مجلى وكها تاہے جس ميں ڈر بھی ہےاو لالج بعى - اوراً عان سے پانی اتار تا ہے جسے زین موت کے بعد زندہ ہوجاتی ہے۔اس یں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے بیے ہوعقاہے

تَحُفّاً وَّطَمَعاً - وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَيْحُي بِدِالْاَصْ بَعُدَ مَوْتِمَا إِنَّ فِي وَٰ وَالِكَ لَا يَتِ يِّتَمَوْمُ يَعْفِلُونَ دالروم: ١٢١١

یر بھی بھی خوب رہی ، اس میں خوت بھی ہے اور طمع بھی خوت تو بھی کے گر جانے سے نباہی کا،اورطمعاں بات کی کہ پانی سے زمین سراب ہوگی۔ مبدید سائنس نے ایک اورایخان بمی بلی کے بار یں کیاہے کہ اس کی کڑک سے بارش کے پانی میں کمٹر مقدار میں ناٹروجن ملا دی جاتی ہے وہی نائروجن جوکھا دکا ہزوعظیم ہے۔ نائٹروجن سے ملا ہُوا یہ پانی جب زمین برگر تاہے تو زمین کی زرعی قوت کو كى كنابرها ديتا ہے۔

يه پهار جو بهارے يے برون اور پاني كا ذخيره بي ايك اور اسم كام انجام ديتے بي وه يمكم پہاڑ زمین کے توازُن کو برقرار رکھتے ہیں، وہ زمین جس کے پیٹ میں کھو گئتے ہوئے آتش فشال انتهائی گرم تیال ما دے اور گسیس موجود ہیں بھی سکون سے اپنی سطح ایک سی برقرار نہیں رکھ سکتی تھیا اگر پہاڑوں کی لمبی کمبی بین اس کے پیٹے میں نہ گاڑ دی جانتی ۔ یہ بات قرآن مجید میں بوُں بیان

کیا ہم نے زمین کو میکھوڑا اور بہاڑول کو میخین نبیں بنا دیا ۔

الَّعْرُنَجُعُكِ الْأَرْضَ مِعْلَا الْ الْجِبَالَ أَوْتَأَدًاهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نيزفرايا:

ہمنے زین رہاڑوں کی منس کاڑوں تاکہ وه تهیں سے کر دھاک نہائے۔

وَٱلْقَىٰ فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنُ تَبِيدُ بِكُور القال - ١١٠ آگ کے وجود کومی قرآن مجیدیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ مكياتم ف الككود كياب عصة ما يت بوكيا أَا مُنْتُمُ الْمُنْأَمُ مُنْجَوَتُهَا أَمْ غَنُ مُ مَنْ اللَّهِ وَفَت كُويِدِ اكله عليم ال

اَفَرَوَيْهُمُ النَّارَالَّيْنَى تُورُونَ -الْمُنْشِئُونَ ـ د الراقع ـ د الراقع ـ بيداكرن واليه

ہوا، پانی اورزمین کی معتول کی طرح آگ بھی انسانی زندگی کے بیے نہایت ضروری ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ یرب چیزی کس نے پیدا کی ہیں ؟ کیا یہ خود بخود وجود میں آگئیں ؟ کیا انسان نے ان کو پیدا كيا وكيان كوبيداكر فسك بعدان كانظام انسان جلاراج وكيا أك اورباني مي كوتى ايسا مجموز ب جس كاعت يدوونول اين اين وجودكو اوراك بهترين نظام كوبرقوار يم موت بي ؟ اگرانسان کی عقل سلامت ہے تروہ میر کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ فطرت کی بہلے پناہ اور ہے مدو ساب سیائم تی انجی بری قرتمی خودکو پداکرنے اور میرآپ مینظم وربط قاتم رکھنے کی صلاحیت نہیں ر کمتیں، ان کی تملیق و تنظیم کے لیے ایک فدیر ولصبیر خالت کا وجود مانے بغیر کوئی حارة کارنهیں۔

## ناآت

نباآت کی پیوائش میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی بے شارنشانیاں ہیں۔

"ان كه يد ايك نشاني مرده زمين ب جيم نے زندہ کیا اور اس میں سے ایک دانہ نکا ہے وہ كاتي بم فاسي مجوراد را تكورك باغ پیراکے اوران میں حقے جاری کردیئے تاکہ لوگ زمین کے فیل کھائیں اور رسب کھے انسان کے بالتول نے نہیں بنایا میں کیا پروگ ششکنس 425

وَايَةُ لَكُهُ عُرُالُارُضُ الْمَيْتَ خُ أخيَيْنِهَا وَ ٱخُرَجُنَا مِنْهَا حَبًّا فِيَنْهُ يَأْكُلُونَ - وَجَعَلْنَا فِيُهَاجَنَّتٍ مِّنُ يَخْيِلُ قَالَعْنَابِ تَخَتَّوْنُا فِيهَا رِسنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوُ إِمِنْ تَسَوِمٌ وَ مَا عَمِلَتُهُ أَيْدِينِهِمُ أَفَلاَيَثُكُونُ -נית : דיוסר)

ايسے بی ایک اور مگر نُول فرمایا: إِنَّ اللَّهُ فَالِنُّ الْحَبَةِ وَالنَّوَاى يُغُرِجُ الْحُنَّ مِنَ الْمُيَّتِ وَمُسُخِرِجُ الْمُبِيِّتِ مِنَ الْحِيِّ - ذُ لِلْعُرُ اللَّهُ فَانَّىٰ تُوُفِكُونَ -

"بي شك الله تعالى بي داف او رضلي كوي ر والاب وه مُرده يس زنره كونالآ بار زنده ميں سے مرده نكال لائات يرب كولند تعالى قدرت كاكرشب ويرتم وككان

رانعام - ١٩٥٠ بيت كمات بو-

فابل غوربات یہ ہے کہ زمین میں سے اناج اور کھلوں کے باغات کا پیدا ہونا آنا اکان کامیں -- اس زمین سے گذم کا ایک دانہ بھی اس وقت تک پیدانہیں ہو مکتاجب تک کد کا نات کی بے تنارچنیں مل کروپُرسے تعاون اورنظم وضبط کے ساتھ اپنی تُوتین ایک پیج کے دانے پرمرکوزنہ کردیں۔ ز بین کی زرعی قوت، بانی ، خاص قسم کا درجر توارت ، بروقت بارش ، سُورج کی گرمی ، اکسیم اور نا سرون کا ممل فرص کے کہا شارعوا مل اپنی اپنی ملکہ سے ایک بیج کے دانے پر اپنی فریق عرف کر رہے ہیں ،اگر سُورج کی گرمی کم یازیاده موجائے، اگرزمین کی زرخیزی کم یا زیاده موجائے، اگر سمندرسے بادل آگر بارش نهرسایتن اورموسم ننسیک منمیک وقت پراس بیج کی مپاکری نه کرین تواناج کاید دا نه اورکسی بیج كاكونى بِدواكِمِي پيدانبين برسكنا معلوم به مُواكر مندر، موا، بارش ، سُورج ، زمين مختلف كيسين اواي طرت بے نثمار مختلف قوتمیں کسی ایسی بڑی قوت کے ماتحت ہیں جوانہیں ایک نظام میں با مذھے ہوئے ب جن نظام كے تحت ير شميك مميك وقت بيشميك مخيك بنبت سے ابمي تعاون كرتے ہوئے اِس بِیجی چاکری کمتی ہیں اور وہ بیج بردے کی شکل میں زمین سے بڑھتا ہے ، بیچارے کسان کا کام تومرت اتنابی ہے کہ زمین کوزم کرنے بعد اس میں بیج ڈال دے اور پھراناج کے بیے غدالی رہت كانتظرب-يه بات ذرآن مجديمي فيل بان كي كي ب-

تُنْدِعُونَكُ أَمْنِعُنُ الذَّارِعُونَ لَقُ مَمُ الْكُلِّهِ مِودِيا اسْعُ الْكُ والعِمِينِ؟

أَخُورُ يَمْ مَا تَعُرِفُونَ إِلَا مُمْ الْمُنْ مُن اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اكريم عابين نوسم اسے خاك كر ڈاليں اور تم م تصطفره جا وَ-اورنوں کہوکہ ہم بہتو ہا وا برگيا مکه مم تومحروم بي "

نَنْا رُبُعَلُنهُ حُطامًا فَظَلْتُمُ ' نَفَكُمُونَ إِنَّا كَمُغُرَمُونَ بَلُ خَنُ عَدُوْدُ وَمُوْدِ وَالواقع : ١٤ ١٤)

تومعلوم بنواكه كاشت كرنا توانسان كسب مي ب الكين كانكانا اوربود كورسانانان يرسينس ہے۔

بعرنباتات مي مجى زندگى كا يُورانطام موجودى قرآن مجيد نے آج سے دُيرُه بزاربرى يدى اِس نظام کی نشان دہی کی بلکہ بیاں تک کہہ دیا کہ ان میں بھی نروما ڈہ موجود ہیں۔

ين نباتات أكاتيجن مي كر بقرم كاعده

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَا وَمَا مُّؤَفَّانُبِتُنَا مُ مِنْمِ فِي آسان عياني برسايا اوراس زمين فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذُوْجٍ كُويُحٍ. رتمان-۱۱ جراموجودہے !

تا تونانے كمف آرى ولغفلت نخورى ثرط انصاحت نه بانشرکه توفرال نهری

ابروباد ومه وخورشيدوفلك ركارانه بممازبهر توسركنة وفرمال بردار

مرانسان اپنی خرراک کی طرف تو دیکھے رکہ كمال الني بم بى نے بانى برا يادجى بوكر، بيرزين كومجارويا ربيك اندرك بودا زين كوجيرًا بنوا بابزيكل -

فَلْيَنْظُو الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبُنَا الْمُأْءَصَبًّا هِ ثُمُّ شَعَّقُنَا الْاَرْضَ شَتَّاه

رعبس: ۲۲ تا۲۷)

#### فصلج

# حيوانات

یُوں معلوم ہوتا ہے کہ کا نات کی ہرجز انسان کی خدمت کے بیے بناتی گئے ہے ۔ زمین پر بے ثارقتم کے جانور پیدا کیے گئے اوران کی ساخت بناتی ہے کہ یا توبیسواری کے بیے بناتے گئے ہیں يا باربرداري كے يے اور يا بير خوراك كاكام دے سكتے ہيں۔

قرآن مجديں ہے:

"يقيناً تهارك يي ويا ول مي عرب ان کے بیٹول میں گوبراورخون کے ورمیان خانص دُوده م تمهيں بلاتے ہيں جو پينے والولك يے فوتگوارے!

وَإِنَّ لَكُونِ إِلْاَنْعَامِ لَعِ بْرَةً خُسُقِيكُو مِّتَمَّا فِي بُطُنُ نِعَامِنُ بَيْنِ فَرُثِ قَدَمِ لَكُنَّا خَالِصًا سَآرُمُنَّا لِلسُّوبِينَ ٥ والمخل: ٢٩١)

ہجی بات یہ ہے کہ اگر دورھ کی پیدائش کے نظام پر ہی غور کیا جائے تو انسان شُشدر رہ جأنام يسطي بي ايك طرف نا بإك او زغليظ كوبرا وردوسرى طرف بدبُردارخوُن يكن ان د و نول کے درمیان جوجز پیدا ہورہی ہے وہ انتہائی صاحت ،خوٹ گوارا ورخوشبو دارہے اور انیانی زندگی کے لیے نہایت صروری ہے۔اگرانسانی عقل صند کی وجرسے اندھی نہ ہوگئی ہوتو اکیہ ایسی ستی کا وجو دہو ما وّں میں مامتا پیدا کر دیتا ہے اور مامتا کے ذریعے دوُدھ ملا دیتا ہے، سورج کی روشنی سے زیادہ عیال نظر آنا ہے۔

انسان كى بباط تو فقط اتنى ہے كه وه ايك مُحتى تك پيدا نبيل كرمكمة پيدا توكيا كرے گا اگر مھی اس کے کھانے میں سے مجھ تھین کرنے جائے تو وہ مجی والی نہیں لا سکتا:۔

إِنَّ النَّذِينَ مَنْ مُوْنَ مِنْ دُونِ " وه لِكَجِوالله علاوه أَنْ ومرول كو اللهِ لَنْ يَعْلُفُوا ذُبَابًا وَكُواجَتَمْعُ يُكارِتَ مِن وَتَى مِحْمِي بِيانِين رَكَّة

چاہے سارے اکس کام کے یے اکھے کیوں نہ ہو جائیں۔ اور اگر کوئی مکھیان سے کوئی چیز محبین کرنے جائے تووہ واپ نہیں نے مکتے یہ كَهُ وَإِنْ يَّنْكُبُهُ مُ كُولِكَةٌ بَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنَفِّدَ وَهُ مِنْكُ -لَا يَسْتَنَفِّدَ وَهُ مِنْكُ -ولِجُ - 40

# باب

# تخلیق انسانی

الله تعالیٰ کے وجود کی نشانیوں میں سے ایک بست اہم نشانی خود انسان کا اپنا وجود ہے بینا پنے قرآن مجید میں ہے:

وَفِى الْاَرْضِ اللَّهُ عَنْ لِللَّمُ وُمِنِيْنَ ۔ «اورزین مین ثنا نیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جوبقین رکھتے ہیں۔

وَفِى النَّهُ كُولُولَ مَّلُولُولُ مَا اللَّهِ مُولُولُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُلِكُورِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مُلِكُورِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعُ

قرآن مجیدیں کئی میگریہ دلیل دی گئی ہے کہ انسان سرے سے موجود ہی نہیں تھا، یہ ناچیہ زنھا اکس کو سدا کیا گیا :

" يئ نے بچھے پيداكيا اورتُوتو كچير بھي نيدي قا دسرے سے موجد دبی نبیں تھا) "

سكيانسان برزمان بين ايسالح بى أياب كه وه كوتى قابل ذكر چيز تين تعابيم في أساك وُند سے بيداكيا تأكم أسے آزا تيں چينا ني بم في أس ايك بُوندكومين ويصير بنا ديا " وَقَدُخَلَقُهُكَ مِنُ قَبُلُ مَ لَمُ نَكُ شَيْئًا - رمِيم : ٩) ايك اورجگريُول بيان كياگيا :

حَلُ إَقَاعَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنُ مِّنَ الدَّحْوِلَحُرِيكُنْ شَيْئًا مَّ ذُكُوْرًاه إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْنَاج بِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْنَاج بَهْنَالِيهُ عِنْعَلْلُهُ سَمِينُعًا بَصِيلُاً -

دالدّبر: اتا)،

اب دیمینے کی بات یہ ہے کہ ما دہ برست لوگوں کا ینظریہ کم بادہ (Matter) اپنے آیک

پیدا بھی کر اہے، اپنے آپ کوسنبعا آبا بھی ہے اور اپنے حال اور شقبل کا انتظام بھی خودہی کر میتا ج ينظرية قرآن كى ال دليل كے سامنے كس مذك كفر مكتاب، قرآن مجيدي كمتاب كر اپنے اند جاك کے دکھو۔اگر ا دّے ہیں اپنے آپ کو پدا کرنے کی صلاحیت موجودہے توتم تو ما دّہ ہی ہوتمارا وجود بھی تو ادی اسٹیا ہی سے بنا ہواہے۔ ذراسوجو کیاتم نے اپنے آپ کوخود پیداکیا ہے اور اپنے آپ كوخودېن نشوونما دى سبے ؟ تهار سے جم ميں اعضائے رئيب يعنى دل ، دماغ ، عگرا و كيديم ايك مُسلسل ممل مين شغول بين - كيا ان سب كوتم حركت ديتے بهو؟ تم ما ده بهو، تم اس خون كو جو كم شربا نوں میں دوڑر ہاہے کیا خود دوڑا رہے ہو؟ ذرا انصاف سے اپنے اندرجھانک کے دکھو كة تهارك بدن كايرسارك كاسارا انتهاتي يجيده نظام كياصرت داخلي طور پرخود كخود مل راهبيخ کیا کہیں کوئی باہر کی قوت تواس براٹرا نداز نہیں ہورہی ؟ تمہارے چرے برتمہاری مرضی کے فلاف پسینه آجا آبے۔روکنے کی کوشش کرتے ہوںکین آنکھوں میں آنسو آہی جاتے ہیں۔ تهاركبس بابرب كرابن بالول كوسفيدنه بوف دوتم خود ادّه بوتمهارا اختيار توتمهارك جم کے ایک بال بریمی نہیں ہے تم کتے ہوکہ ما دہ اپنے آپ کوخودہی پیدا کرمتیا ہے *لین اپنی پیدا*کش کا وقت توتمہیں مادیمی نہیں ہوگاا وریہ پیائش جن مرحلوں سے اورجن مرحلوں سے گزرکرائی ہے اگران پر غور كرنے لگوتوبېت ېې شرما جا قة قرآن مجيد سواليدا ندازي دعويٰ كرياہے:

نَعُنُ خَلَقَتْ كُوْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ "بم نِتهيں بداكيا ہے بى كياتم إسى كى تصدیق نیس کرتے وکیاتم نے دیکھاہے وہ قطرہ جرتم عورت كرجم مي مبكات بو بكيان قطرون كوتم بداكرت بويانس بداكرن وال

أَفُرْءَ يُدُومًا تُمنون - أَاكُتُمُ تَخْلُفُونَكُ ا مُرْتَحُنُ الْخَالِقُونَ-

والواقعه: ۵۹،۵۸)

تران مجید کی دلیل یہ ہے کہ ما دے کے بارے میں یہ دعوے کہ اُس مین کلیقی صلاحیت موجود ب ماتے کے قریم مطالعے کے بعدر دہوجاتا ہے۔ مادّے کا انتہائی قریم مطالع مرف اس طرحت کیاجانگاہے کرانسان اپنے قرب ترین ما دے کو دکھے ہے۔ ما قدہ کا اسے زیادہ میں اور قربی مطالعہ ہرگز ممکن ہے کرانسان خودا پنے ہی ما دے پرغور کرھے اورا پنے نفس سے ہی یہ فیصلہ لے لے کہیں وہ تغلیق میں کی بیرونی قوت کا مماج تو نہیں ہے۔

اگرمرچزا بنے آب کوخود بیدا کرملتی، اپنے آپ کوخود ہی میلاسکتی اوراپنے آپ کوخود ہی سنھال لكى توجرانسان سے توہتركونى ادى چزاس دنيا يى نظرنىيں آتى-انسان اپنے آپ كوپدائش كے ابتداتى مرامل سے كرآخرى منازل تك خودى اپنے آپ كو گزارلاتا ،خودى قطره بن كے پكتا ۔خودى · خون کالوتھرا بن مباتا ۔ پنی مرضی سے ہی گوشت کا لوتھڑا بن مباتا پھرانی مرضی سے ہی ہڑیاں پیدا کرنتیا ہا، توعورت بغنى بجائة مردبن جامآ مردكي بجائة عورت بن جاماً مياه فام بغني كر بجائة انتهاتي مرخ و سفیدرنگ کابن حاتا -اپنی آنگھیں اور ناک نقشہ اپنی مرضی سے انتهائی خوبصورت بناتا ۔ونیا میں کوئی يَمِينُ ناك والاانسان نظرنه آيا، كوتي سياه رنگ كاانسان نظرنه آيا، كوتي تخص مجى كُند ذين كمزورا وركسي صلاحِتت سے عاری نہ ہوتا۔ ہر خص دنیا میں بیک وقت حُن یوسٹ، دم عینی اور پر بیضا ہے آراستہ ہوتا ارسطوكى سى ذبانت اورُرتم كى سى طاقت كامظهر بن كربيدا بهرّا يجر بدائش كے بعد بڑھتا ہى جلاما آ۔ كوتى تنض مجلكنانه ربتناادر حينكمرا بيضائب كوسنبحالنے كى الميتت كا دعوىٰ ركھما ہے اس ليے كمجى بيار نه موتاجم پر کونی سفیدبال نه اُگلے دیتا۔اس کا دل اس کی مرضی سے دکت کرتا،اس کے پیپیوے اُس کی اجازت سے خون صاف کرتے جس چیز کوجا ہتا کھالیتا اور مہم کر ڈالنا، بڑھا ہے کہ آثار كبهی اُس كے بیرے برنمایاں نہرتے جنعف اور كالملی كو قرب بھی نہ مین کے دتیا اور موت تو بهت تکلیف ده چزہے اس کاعمل دخل زندگی سے ختم کر دیتا۔

لیکن انسان اگر آنگھیں کھول کردیکھے توحالات کا اُنٹے کچھاور پی نظر آیا ہے۔ انسان خود ما ڈ ہے اور یہ مادت اپنے آپ سے باغی ہے اس کا کنٹرولٹ اور (control Tower) اس کے جم سے کہیں باہر ہی معلوم ہم تراہے۔ قرآنِ مجید میں اس دبیل کی طرف پیلے بھی اثبارہ کیا جا ہے۔ اُم خُلِفتُ اُ مِنْ عَیْنِ شَیْءِ آمْر مکیا یہ لوگ بغیر کمی چزے پیدا کے گئے ہیں اُم خُلِفتُ اُ مِنْ عَیْنِ شَیْءِ آمْر مکیا یہ لوگ بغیر کمی چزے پیدا کے گئے ہیں

هُوُ الْخَالِقُونَ - واللُّور: ٣٥) ياي لوك اين بداكرن والع خودين ؟ بمرانسان يرمى توسوچ كرس ا دّے ہے وہ بنا مُواہے وہ انتائى بے جان مادہ ہے۔اگر انسان كيم كاكيميانى تجزيه كما مائ مائ وانسانى جم كيده دها تول ، كيد تمكيات اوركيد ما في ريستمل ب یہ دھاتیں بینمکیات اور یہ بانی ہر حبکہ سے عام مل سکتا ہے۔ یہ معلوم سے کرانسانی جم میں برب

ا جزاکس ناسب اورکس زکیب سے پلتے جاتے ہیں ۔ان سب اجزا میں کہیں بھی زندگی کی رَمتی

نظرنيں اُتى يىكن كتنى عجيب بات ہے كەانىيں بے جان اجزار كوائيى ترتيب، ايسى تركيب اور ایسے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے کہ یہ بے جان ما دہ ایک خود شناس اور عقل مندانسان کی مکل ختیا

كرىتيا ہے۔ وہ انسان جوزندگی اور زندگی کی رعنا تيوں سے بحر تورہے۔ اس کی توجية رآن مجديك

اس دعوے کے سوا اور کیا ہوسکتی ہے؟

متمكس طرح الشركا انكار كرتے بوحال نكم كَيْفُ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ تم تومُرُده مقع دمُرده اجزا يُرشتل تھے) أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُورُ

والبقره-۲۸) چنانچدائی نتمین نده کیا "

ب جان اقدے میں زندگی کیسے پیدا ہوگتی، برایب آنا طرامستلہ ہے کہ فلسفے کی تاریخاد جديدترين سائتن كي تحقيق اس ستله كے مل سے ابھي تک عابرنے۔

آيت اب تغليق انساني كم امل كوقرآن مجيد كي نظر سے مجھ تفصيلًا وكھيں الله فرماتے ہيں :

مهم نه انسان کومی کے خلاصہ سے بنایا پھریم فياس فطف كي شكل مي ايك مرت معتمدة ك اكم محفوظ متعاميس مكعا يجرسم في نطفه خن کالوتھڑا پداکیا بھریم نے خن کے وتعرب سے كوشت كى بوئى كو پداكيا بيز اس بولی و کی بین اجزا ) سے بریاں بداکس

مَ لَقَلُخَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مُللَةٍ مِّنُ طِينُ - ثُكَّرَّجَعَلُنْهُ نُطُعَلَّ فِي قَوَانِ كَلِينِ - ثُمُ يَحَلَقُنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةٌ فَخُلُفُنَا الْعَلَقَةَ مُصْعَةً فخكفنا المُصنعَة عِظَامًا فكسَوْنَا الْعِظَامَ لِمُعَمَّا ـ ثُحَّااَ نُشَا نَاءُ خَلْقاً

آخَوَ-فَتَبَارَكَ اللهُ ٱحْسَرُ الْخَلِعِيْنَ -

والمومنون : ١٢ تا ١١)

تُتِلَ الْإِنْسَانُ مَّا اَلْعُنْدَة ، مِنْ اَتُطُعَدَة مِنْ اَتَّكُمُ الْعُنْدَة ، مِنْ اَتُطُعَدَة مِنْ اَتُطُعَدَة مِنْ الْطُعَدَة مِنْ الْطُعَدَة مَنْ الْطُعَدَة مَنْ الْمُؤْلَا الْمُؤُلِدُ اللَّهُ وَمَّا راً - مَا لَكُمُ لَا تَذُجُونَ اللّهِ وَقَارًا - وَقَدْ خَلَقَكُمُ الْمُعَارًا -

ونوح بهايما) طرح طرح سے تمیں بنایا ہے " پورسے نظام کا تنات کو جھوڑ کرآ دی عرف اپنی ہی پدائٹ برغور کرے قومعلوم ہوجائے کہ ایک ایک انسان کی متی میں اللہ کی تقیقی اور واقعی تدبیر سروقت بالفعل کا رفر ماہے او ہرایک کے وجودا ورنشوونما كالك ايك مرحله إسكارادي فيصطير بي طع بتوتاب - كين وال كتية بي كريه سب مجدایک ملکے بندھے قانون پر ہور ہاہے جس کو ایک اندھی ہری بے علم وبے ارا وہ فطرت چلاری ہے۔ بیکن وہ اسمیں کھول کر وکھیں توانسین نظرائے کہ ایک ایک فردانسانی جس طرح وجودیں آتے اور پیرجی طرح وه وجود کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اس میں ایک سیم وقا در مطلق متی کا ارا دی فيصلك شان سے كام كر وا ہے ۔ آدى جو غذا كھا تہے اس ميں كہيں انسانی تخم موجود نہيں ہوتا، ندائس یں کوئی چیزائسی ہوتی ہے جونفن انسانی کے خواص پیدا کرتی ہو۔ به غذاجیم میں جا کہیں بال، کہیں گڑت اورکہیں بڑی نبتی ہے،اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر ہیں اُس نطفے یں تبدیل ہوجاتی ہے۔جی کے اندرانسان بننے کی استعدا در کھنے والے نخم موجود ہوتے ہیں۔ان خموں کی کرت کا حال بیہے کہ ایک وقت میں ایک مردسے متنا نطفہ فارج ہوتاہے اُس کے اندر کی گرور تحم پائے جاتے ہیں اور اِن

پیمبیم نے ان بڑیل پرگوشت پڑھا دیا۔ پیم ہم نے داس میں رُدح ڈال کس اس کوایک دوسری بی طرح کی مخلوق بنا دیا۔ سوکسی بڑی شان ہے اللّٰہ کی جو تمام صنّاعوں سے بڑھ کہتے ا میں ارا جلتے انسان ، کیسا ناسٹ کراہے کس پیراکیا اور بچراسے فاص اندا زہ بررکھا یہ مرتمہیں کیا ہوگیا ہے کہ اللہ کے لیے کسی و فارکی توقع نیس رکھتے مالانکہ اس نے

میں ہے ہرایک بینداُنٹی سے مل کرانسان بن ملنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گریکسی حکیم وقدیر اور ماكم مطلق كافيصله ب جران بعثمارا ميد وارول بي سيكى ايك كوكسى خاص وقت برجيان كر بيغة أنثى سلف كاموقع ويتلب اوراس طرح استقرار على رونما مولب بيراستقرارك وقت م دکے تخ اورورت کے بینی خلیے (Ees cell) کے ملنے سے جیزا بدار بنی ہے وہ آنی چوٹی ہرتی ہے کہ فردین کے بغیز ہیں دکھی جاسکتی۔ پہتھری چیزہ مینے اور جندروز میں رحم کے اندربرورٹ پاکجن بے شارم طوں سے گزرتی ہوتی ایک جیتے جا گئے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے اُن میں سے ہر مرصے پرغور کروتو تمارا ول گواہی دے گاکریماں ہراک ایک میکیم فعال کا ارادی فیصلہ کام کا رہا ہے۔ دہی فیصلہ کرا ہے کہ کس کو زندہ کا لناہے اور کس کو مروہ کس کومعمولی انسان کی صورت وسمیت ین نکالناہے اور کے اُنگنت فیر عمولی صور تول ہی سے کوئی صورت دے دین ہے کس کوعی وسالم بكالناہے اور كے اندھا، ہرا، كونگا يا منڈا اور كُغَا بنا كرىجىينك ديناہے يس كوخوبسورت بنانا ہے اور کے بوصورت کس کو مرد نبانا ہے اور کس کوعورت کس کو اعلیٰ درجے کی قریم اوسلامیتی وك كربيجناب اورك كودن اوركندوس بداكزنا ہے - تنخليق وشكيل كاعمل،جومرروزكرورو رحمول میں ہورہاہے، اس کے دوران میں کی وقت کی مصلے پر بھی ایک فدلے ہوادنیا کی کوئی طاقت ذرّه برابرا نرا ندازنبین برسکتی ، بلکسی کو به مجی معلوم نبین ہو ناکرکس پیٹے میں کیا تیز بن رہی ہے اور کیا بن کر سکنے والی ہے۔ حالا کدانانی آبادیوں کی قست کے کم از کم ، وفیصدی فیصلے انہی مراحل میں ہوماتے ہیں ، افراد ہی کے نہیں ، قومول کے ، بلکہ پیری نوع انسانی سے متقبل کی مکل بناتی اور بگاڑی ماتی ہے۔اس کے بعد جو بچے دنیا میں آتے ہیں،ان میں سے برایک کے بارے میں میفید کون کرتا ہے کہ کسے زندگی کا پسلاسانس لیتے بی ختم ہونیا اہے، كصيره كرحوان موناسے بيان مي ايك غالب اراده كارفر انظرا تا سے اورغور كيا جاتے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کارفرماتی کسی عالمگیر تدبیر وحکست پر عبی ہے جس کے مطابق وہ افراد ، ی کینیں ، قرمول ا ورطکوں کی قست کے بھی فیصلے کر رہا ہے۔ یاسب کچھ دیکھ کرمجی اگرکسی کو

اں امرین شک ہے کہ اللہ "حق"ہے اور عرف اللہ بی حق "ہے توبے شک وہ عقل کا اندھا ہے۔ و كوتى خالى الذين آدمى بي كومال كرح ميں برورش پاتے ديموكريت و مين نيس كرسكاكم بهال وه انسان تیار بهور إہے جویا ہر جا کرعقل، داناتی اور حکت وسنعت کے پیچیے کمالات وكهائے گا اورايي ايي چرت انگيز قوتي اورصلاحيتي اس سے ظاہر ہونگی۔ وہ ہڑيوں اور گوشت پو كالكبيلنداسا بوناسي مين مينع علك أغارتك زندكى كى ابتدائي ضوميات كسواكيفين ہوتا۔ نهاعت، نهصارت، نه گویاتی، نه عقل و نورد، نه کوتی خوبی۔ مگر با هرآ کروه چند ہی روز میں کچھ ا وربن جا تا ہے جس کورپیٹ والے جنین سے کچومناسبت نہیں ہوتی۔اب وہ ایک سمع وبصیراور ناطق وجودم وتاب وه تجرب اورمشا برس سعلم ماصل كرناب اب كاندلك امیی خودی اُبھرنی شروع ہوتی ہے جو بیداری کے پیلے ہی کھ سے اپنی دسترس کی ہر چیز رہے کم جناتی اورا پنا زورمنوانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھروہ جوُل جُل بڑھتا جاتا ہے، اُس کی ذات میں پر مین وكير "بونے كى كينيت تماياں تراورا فزوں تر ہوتی ملی جاتی ہے۔جوان ہوتا ہے تو بحين كى بنسبت كچواور به واسم اومير به وتاب توجواني كے مقابلے بين كچواور چيز ابت به وتا ہے۔ بڑھا ہے كو بينچاہے تونى نىلوں كے يەيدا ندازه كرنابعى شكل موجا تاہے كداس كابيين كياتھا اورجراني كيسى تتى ؟ اتنابراتغيركم ازكم إس دنياكي دوسرى مخلوق ميں واقع نهيں ہوتا \_كوتى شخض ايك طرف كسى تجنة عمركانسان كى طاقتين اورقابليتين اوركام ديكه اوردوسرى طرف يرتصوركرك كم بياكس ما هربس بيد ايك روزجو بوند فيك كررج ما درين كري تقى اس كـ اندريه مجد بجرا بنوا تعا، توب اختیاراس کی زبان سے وہی بات نظے گی ۔ فتبارک الشداحن الخالقین ا

ربغیم القرآن، ج ۳: ص ۲۹۹) انسانی تخلیق سے متعلق قرآن مجیدیں ایک اوراہم نکستی طرف بھی اثارہ موجودہے: بشیم مُلُکُ استَنگواتِ وَالْاَئُونِ مُنْ اِس کی بادشاہی آسانوں اور نین پر جواہا یَخْلُنُ مَا یَشَاءُ مُریَعَبُ لِمَنْ تَیْشَاءُ مُنْ سے بیدا کرتاہے کمی کونچیاں عطافر اویتا ہے اورکی کولئے عطافرا دیا ہے کی کولڑکے اورلؤکیاں دونوں عطافرا دیتا ہے اورلؤکیاں دونوں عطافرا دیتا ہے اور ایتا ہے اور ایتا ہے دیتا ہے اور ایتا ہے دیتا ہے اور اور خوب قدرت رکھنے خود جاننے والا اور خوب قدرت رکھنے

إِنَا ثَا قَالَيْ مَن يَشَا آمُ اللَّهُ كُوْرَة اَوْ يُذَوِّ جُعُمُ مُؤْذَكُوا نَا قَا إِنَا ثَا قَا يَخ بَعَل مَن يَّشَا مُ عَقِيماً لِإِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِينِ -مِن يَّشَا مُ عَقِيماً لِإِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِينِ -والشواى: وم ، . 6)

والاہے ؛

یہ اِت کہ ال کے بیٹ میں زیدا ہویا ماقہ سواتے خدا کے کمی اور کے بس میں نہیں ہے ورنه دنیایی کوئی عورت نظرنه آتی بچرانسانول کی تعدادیس ایک خاص قیم کا تناسب اورتوازُن نظراً آہے۔ ہرزانے میں اور ہرخطے میں جننے مردیدیا ہوتے ہیں قریب قریب آتنی ہی تعدا دمیں نورتی پدا ہوتی ہیں بمبی ایسانہیں ہُواکہ کسی علاقے میں مردبی مردبیدا ہوگئے ہوں، یا عورتیں ہی عورتیں پیدا ہوگئی ہوں اور نہ مجی ایسا ہواہے کہ مردوں کی تعدا داس قدرزیا دہ ہوکہ انیں عورتیں کمی با سربی کے خطے سے درآ مرکز ناٹری اور نر مجی عور تول کی تعداد اس قدر بڑھی ہے كرانىيى مرد بابرے درآ مركز الري اوريد بس آج كل ى كى بات نهيں بزار بإسال سے ور توں اور مردوں کی تعدا دھیک تھیک توازُن اور ننائب سے علی آرہی ہے۔ یہ توازن اور تناسب کما سے آگیا -اگریه توازن اور ننامب انسان کے بس میں ہے تولازی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ مردیا عورت بن جا اانسان کے اپنے بس کی بات ہوتی اوراگر پرسنب کچھ انسان کی اپنی مرضی سے ہوتا تو دنیا ہیں کوئی تخص عورت بن کرپیدا نه ہوتا ،سب مردہی مرد پیدا ہوتے اور عورت کا وجود ہی ختم ہو جانا۔ اورا گرعورت کا وجود نه ہوتا توانسانی سل ہی ختم ہوجاتی یں اگرانسان کی تخلیق اس کی مرضی رہے پڑ دى ماتى ترانسان ختم ہوجا يا ۔

چنانچ تابت ہوا کہ انسان کی تخلیق اُس کی اپنی مرضی سے بنیں ہوتی بلکری اور کی مرضی سے ہوتی جائچ تابت ہوا کہ انسان کی تخلیق اُس کی اپنی مرضی سے ، جوکر وڑوں ہزاروں مرموں اور تورتوں کی مرضی سے ، جوکر وڑوں ہزاروں مرموں اور تورتوں کی تعداد ہیں تواز مُن اور تنامیب رکھتا ہے اور ایک بہترین منصوبہ ساز ہے یہاں سے یہ بات جی

تابت به دی کرردون اور مورتون کی پیاتش کسی اتفاق کا نتیج نسی اور یه کسی ماد شه کاکر شمه به در در ای کلی می ماد شه کاکر شمه به در در کسی ماد شه کاکر شمه به در در کسی با با با تا به اور بزار باسال می با به با تا به اور بزار باسال می با یا جا آب اور بزار باسال می با یا جا آب اور بزار باسال می با یا جا آب ، نظر ندا آبا .

اولادی فاطراوگ کرقیم کے پارٹر بیتے ہیں گرجب تک اللہ کا عکم نہویہ امرنامکن ہے۔ وَیَجُنُعُلُ لِمِنْ یَّشَا مُعَقِیماً ۔۔ اگر اوّے میں اپنے آپٹیلیتی قوت ہونے کا عنصر ہے توہر جوڑے کے بال بچتہ پیداکسوں نہیں ہوتا ؟

الله تعالیٰ کے وجود کی ایک بہت بڑی نشانی اس کا نبات کی تمام اشیار میں تنوع ہے بر بيزاك ذاتى شن يے بوت ب ووش جاس يك كى چركفسيب نهيں بُوا مختف اتمام كع جا دات، نبابات مصرانات موجود بي بجران نبابات مي كوتي ايك قيم دوسري قيم سنين لمى ايك بى زين ب- ايك بى آب وموا ، ايك بى موسم ، يكن مخلف زگول ، مخلف ذاتقول ادر مخلف شکلول کی نبا آت اگ رہی ہی۔

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ شَيْعِلِ مَاتٌ قَ "اورزمن مي ايك دومري عيم جَنْتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَذَرُعٌ وَيَعْيُلُ مكرك دجزيرك إي اورا تكرول كالغ

بی بن مربعن تواہے بی کر ایک تنہ ساور صنُوَانٌ وَعَيْرُصِنُوانٍ تُسْعَىٰ بِمَآرِ

ماكر دوت موجاتي بي اوليض من دوت قَاحِدٍ تَن وَنُغَضِّ لُ بَغْضَهَا عَلَىٰ بَعُضِ نہیں ہوتے۔ اورسب کوایک بی طرح کا یانی فِ الْأَكْلِ لَم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُبْتِ يَعْتُوْمِ

ديا جالب اورسم ايك كودوسرك بريميلول

والرعد: ١٧

يى فرقيت ديتے ہيں ان باتو ل مي محدار ا کے یے رتوحیدے) دلائل موجودیں۔

يى مال حيوانات كاب برعلاقے بي مختلف قيم كے حيوانات اور كھيراك ہى علاقديس ايك ، يقم كے حيوانات كي تعليد معي الي مين نهيں ملتي - ہر ما ندا را پني مگه رخليق وتسويه كا بهترين نمونه

ج-ایک ہرن این مگرینایت خوصورت ہے میکن خومور تی کا یہ دُرزائن اس کی ذات پر ختم نبیں ہوجا با بلکہ اس کے ہم مبنی جتنے بھی ہرن ہونگے سب الگ الگ ڈیزائن اور الگ الگ شكل وصورت مے كربيدا ہونگے كى كى شكل دوسرے ہرن سے نہيں ملتى ہوگى اور سجى حن و رعناتی کانمونہوں گے۔

عام طریقیر بہ ہے کہ کوئی چیوٹی سے چیوٹی یا بڑی سے بڑی فیکٹری کیوں نہ ہواس میں خلیقی اعتبارسے بست برامتانقش آلائی (Designing) کا ہوتا ہے فیکٹری جتنی معمولی سط کی ہوگی اس کی تیارکر دہ اسٹیار کے ڈیزائن اس قدر کم ہونگے ، اورفیکٹری جس قدراعلیٰ درجہ کی ہوگی اس کی مصنوعات کے ڈیزا آن ای قدر زیادہ اور نتنوع ہونگے لیکن ہر فکیٹری محدُود تعدادیں دُنِيَا أَن رَكِمَة بِرِعِبُورِ ہِے۔ اس كے آرشنوں كى صلاحيتيں اس قدر محدود ہیں كہ چند دُنیزائن بنا لينے كے بعدوه بغليل جلكنے لگتے ہیں بس آخرمیں ہی ہوتاہے کہ ایک ڈیزا تن جل کلا اورتمام اسٹیالی ڈیزائن کے سانچے میں دسلی ہوتی تیار ہوری ہیں۔ تمام اسٹیا۔ بالکل ایک جبینی کل کی ، دوا شارکو بغیرخاص نشان گائے رکھ دہیجے،ان میں بیجان کرنامشکل ہوگا -آخر کا تخلیق کے عمل ہیں اس قدر ہم رنگی (Monotony) پیدا ہوجاتی ہے کہ خودفیکٹری کے مالک ومنتظم ای ڈیزا تن کو دیھیا سنگ آماتے ہیں اور شئے ڈیزائن کی تیاری کے مصیحاری دقین پیش کرتے ہیں۔ اب فطرت كے خلاق اعظم كى خليقى فن كاريوں كا تماث ديھيے، دنيا ميں متنى اشيار بنا مَيْں ب

الگ الگ درزان کی کوئی برے بیانے رتیاری (Mass Production) کا کاروبارندیں ہے کہ سب استیار مجبوراً ایک ہی ڈیزائن کی بناناپڑیں اور نئے ڈیزائن بنانے سے خلیقی قوت عاجز

آگتی ہو۔ان تتوع کو قرآن مجید وجودِ خداکی دلیل کے طور پریش کر ناہے:

وَمِنُ الْمِيْدِ خَلْقُ السَّلْخُ تِ أوماس كي نشانيول بين آسافول اورزيين كي الْاَرْضِ وَاخْتِلَاتُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَى پیاتش اورزبانوں اور رنگوں کا اختلامت ٱنْوَائِكُوْ-إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُبِ بحی ہے۔ بے شک اس میں جاننے والوں بِنْعُلِمِينَ - رالع : ٢٢ كي العائل رتوي بي -

ینی زبانوں اور زنگوں کا اختلات اس کے وجود کی نشانی ہے۔ وزیامیں ہزاروں سال سے

کرور السان پیدا ہورہے ہیں۔ ہرانسان علیادہ سکل علیدہ بناوٹ رنگت ہے ہوئے ہے کی
انسان کی آوازدوسرے سے نہیں لمتی ۔ وہی گلاہے ، ایک ہی ہم کی کیمیاتی اجزاء سے مرکب ، بناوٹ میں بھی ایک ہی ترتیب لیکن آواز ہوئی خلف ۔ بولیاں ہیں تو مختلف ، زائیں ہیں تو مختلف .
گفتگو کا انداز ہے قو مختلف برحزینے انداز پر ، نیاحن ورعناتی ہے ہوئے پیدا ہوتی ہے ہے سے نیا ڈیزاتن ۔ کوئی ورضت اپنی شکل میں دوسرے درضت سے نہیں ملنا ۔ کوئی میٹول دوسرے پھول سے نہیں ملنا ۔ کوئی میٹول دوسرے پھول سے نہیں ملنا ۔ کوئی میٹول اور تم مورت نہیں۔ وہ کا تنات ہیں کھروں سی مورن ہو ، کیا خوداس بات کی نشائی نہیں ہے کہ اس زنگارنگ کا مالے میں ات ہوا ہو ترکی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہیں ہو اس زنگارنگ کا شامنے میں اتنا ہوا ہو ہو ہو ہو ہو کہ کا رہ ہو ہو ہوں ہو ، کیا خوداس بات کی نشائی نہیں ہے کہ اس زنگارنگ کا شامنے میں اتنا ہو اس میں ہے کہ اس زنگار تھی ہو دیسرے اور جس کے بارے میں ہر میں النسان ایسکہ نے بوجوں ہو ،

فَتَبَادَكَ اللهُ أَحْسَنُ إِنْ الْعَالِقِينَ - يسرِ مثان والاب وه الله جرتمام متّا ول

والمؤمنون: ١١٠) سےزیادہ بڑھ کرصتاع ہے۔

م برگ درخت ان مبز در نظر سموت یا ر مرورقے دفتر کیت معرفت کردگار

منوع مرفطی است اور نبات کے اس طیم منوع میں کما انظم وضبط بھی موجودہ ایک منوع میں نظم اس معرف است رسل دیل اکثر کے متاط اندازے کے مطابق تعربیاً دو لاکھ اقدام پودوں کی ہیں اور دس لاکھ اقدام حیوانات کی ہیں۔ ان دس لاکھ اقدام ہیں سے عرف ایک صنعت ہی کولے لیں تواسے بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے گروہوں ہیں تعتبی کیا جا سکتا ہے اور مرصنعت کی خصوصیات اس کے ہرفرد ہیں لیس گی۔ ایک بتی ہواوصاحت ہیں وہ تمام دنیا کی بتیں ہواوصاحت ہیں وہ تمام دنیا کی بتیں ہے ایک بتی ہیں جواوصاحت ہیں وہ تمام دنیا کی بتیں ہے۔ بتیوں ہیں یائے جا بتی گے۔

نظر تبرجين وورجديدي مبين معلى تحقيقات نے وانسان كوجرت بين بى دال ويا ہے-نظر تبريدن ورجديدي مبين معلى تحقيقات نے وانسان كوجرت بين بى دال ويا ہے- بین تمام زنده استیام کے خلیوں میں موجود اور ان کے بوہری ذرات کی ان ترتیبوں بہت ہا ہو بین جنین خورد بین کر سے بھی نہیں دیما جاسکا یہی جین اشیا کی ساخت، ان کی صفات اور ان کی وراثتی خصوصیات کے ایمن ہوتے ہیں ۔ یہ انتہائی چھوٹے بواثیم جنیں ہم جین کہتے ہیں اس دنیا کی تمام انسانی ، حیّوانی اور نبا آتی خصوصیات کے سرچھے ہیں۔ اس میں تک نہیں کہ و دنیا کے اربوں انسانوں کی انفرادی خصوصیات کے یہ نبیا دی بیکر جم میں اسس قدر باریک ہیں کہ اگر ان سب کا ا جماع ممکن ہوتو ان کے لیے انگلی بحرمگی ہے دیکن یہ جین است اسلام کی تمام جمانی وراشت ، ان کی ذم نی ، رومانی اور نفسیاتی خصوصیات اپنے وجود میں بحفاظت برقرار رکھتے اور انہیں بروان جرمعانے کی نا قابل بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔

گرده کیا چیزہ جومحفوظ رکھی جاتی ہے اور ورائت کی شکل ہیں آگے کی نسلوں کو منتقل کوی جاتی ہے اور ورائت کی شکل ہیں آگے کی نسلوں کو مخفوظ رکھ گئے جاتی ہے ورائت سے متعلق آئی ہے جائی ہے ہوئے اپنی خصوصیات اور صفات کو بجفاظت برقوار بھیں ؟ ایک جین بے شار نسلوں میں سفر کرتے ہوئے اپنی خصوصیات اور صفات کو بجفاظت برقوار رکھتا ہے اور برل میں اور ہر بیرایش کے عمل میں وہ اپنی سابقہ آدیج و بہرا آ چلا جا آ ہے یہ اسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی باریکی اور صحت کے ساتھ تخلیقی عمل بروان چی حالے کی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہی تو تو گوئی ہی ہوگی اور اپنے نمائج کی صحت اور تخلیق آئی کی سے کہ اور کی جاتے ہیں ؟ وہ کوئی سے تخلیقی جا مر پہنے اور اپنے نمائج کی صحت اور تخلیق آئی کی جا رکھیوں ہیں ریاضی کی باریک ترین اشکال کو آگھیں دکھاتے ہیں۔

بیچارے ڈارون اوراس کے ساتھیوں کوجین سے متعلق جدید تحقیقات کا کوئی علم نہایہ وجرہے کہ نظریۃ ارتعابہ سے متعلق وہ اس مقام سے اگے زبڑھ سے جمال سے دراصل ارتعابی کہ انی شروع ہوتی ہے۔ وہ مقام خلیے کی معرفت کا ہے اورخلیہ ہی وہ مسکن ہے جمال جبین قیار کرتا اور فروغ باتا ہے۔ خلیہ کی ساخت اور پھر جبین کے عمل برجب ہم غور کرتے ہیں قوجال ذہن ما ذہن ما ذہن ما قد سے ارتعار کی طوف خیا با بلکہ ایک خلاقی عظیم کی طرف جاتا ہے۔

جسندارب ہا جرائیم ضوصیات کو ایک ثبت، باریک اورانتائی صیح نظام کا پابذبایا
ہو اہے ۔ فلیوں کی ساخت اور جین کے عمل کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ سوال باربار ذہب یہ
انجرا ہے کہ اگرارتقا ہ ایک اول اول اورا ندحی ہری قُرت ہی کا نام ہے قوا سے عظیم
اجھرائی مخلوقات، اتنے وسیع تنوع میں اسس قدرباریک اور صیح ترین تقسیم
اورنظم و صبط کمال سے آگیا ؟
اورنظم و صبط کمال سے آگیا ؟
کندم کے بیج سے گذم ہی پیدا ہوگی اور جو کے بیج سے بو)
ادرہ گرندم کے بیج سے گذم ہی پیدا ہوگی اور جو کے بیج سے بو)
ادرہ گرندم کا بیجا پی خصوصیات کو استے جرائیم ضوصیات کے ذریعے گئدم کی اگل فضل کی
مفیک مفیک ہو یہ تاہے ورنہ گذم کی اتنی اقدام منہ ہوتیں اور بیج کی اقسام اوران کی صفات
کا اعتبار نہ کیا جا گیا۔

# ركوست

الله تعالیٰ نے اس کا تنات کو صرف پیدای نہیں فرمایا ہے بلکہ وہی اِس کا بروردگار مجی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ونیا میں فائدہ مندچیزوں کی موجود گی کے ساتھ ان کی بخشش اور تعتبیم کا بھی ا ہمام کیا گیا ہے۔ جنانچے ہروجود کو اپنی بقا کے بیے جس جس جنے کی عزورت بھی وہ چیز بھیک مقدار میں تفیک وقت میں اور تھیک ترتیب کے ماتھ اسے لی رہی ہے۔ إس سلىدىي انسان كى برورش كوست زياده الهيت دى كتى ب يقيني معلوم بولب كه كانات كى سرچزانسان كے بے بداكى كئى - چنانچە قرآن مجديس ہے:-هُوَ إِلَّذِي خَلَقَ لَكُورُمَّا فِي مَن وَات بِعِص فَرَيْن كَامِرِ

مياتم فينس وكيماك الثرتعالي فيراش چیرکو جوآسانول اورزمین می ہے تمارے الي متخركر ديا ہے ؟ اورتم براين ظاہرى اور باطنى معتى مكل فرا دى بي "أع لوكو ، الله نے جو نعتیں تمیں دی ہیں ، انسي بادتوكرو كياالله كعلاوه كوتى اور يداكرنے والابح بے بوتمبيل الوردين سے رزق بنارا ہے۔ کوئی معبود نیس ہے سوارائ كح يبرتم كمال أفتح يور عاقيمة

الْدَيْنِ جَمِيْعًا- والبقره :٢٩١ كوتهاد يي بداكيا " الَهُ تَرَقُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ سَعَّرَكُ مُ مَّا فِي السَّلْطَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعُ عَلَيْكُوْنِعَمَهُ ظَامِعَرَةً وَّبَاطِئَةً دلقمان: ۲۰۰ يَاتَيُهَاالنَّاسُ ( ذُكُرُهُ ( نِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُوْلُمَلُ مِنْ خَالِقِ عَيُرُ اللَّهِ يَوُذُفَّكُمُ وُمِّنَ السَّمَا مِ وَالْاَيْضِ لِلَّا اِللَّهُ إِلَّاهُ مُوَفَّا فَى تُؤْفَكُونَ -(قاط: ۲)

قرآن مجيدين به بات باربار دُبرائي گئي ہے كە كا نات كى برجيز كوافسان كے بيے بيدا فراما گي ا دربرج کوانسان کے قابویں دے دیا گیا ہے۔ اپنے اردگر دنگاہ دوڑانے سے بات واضح ہم ماتى بك كانات كى مرحير كوتى ناكوتى فاصيت ضرور ركمتى ہے اوراس فاصيت ين انسان کے لیے کچھ نکچھ فائدہ مزورہے۔ گویا کا نات کی تمام اسٹیا رفقط انسان کی میاکری کررہی ہیں۔ يه بات اور مح كمل كرسامة أباتى ب جب بم اس اندازيس سوي كدار كاتنات كى كوئى غاص چیز موجود نه موتوانسان کوکمیں ندکمیں ضرور کوئی تعلیقت موتی ہے کیونکہ کا نبات کی ہرمپیز انىان كى كوتى نەكوتى ھۆدەرىپ پۇرى كەرىپ - اگروە چىزىغدانخاستە موجود نە ہوتوانسان كى كوتى نە کوئی مزودت مزورت نی تکیل ره جائے۔اس کے برعکس اگرانسان موجود ند ہوّا تو بیرمُورج ، پر میا ند ، يەتارى ، يىمندر، يەپپارغومنىكە كاتنات كى كوئى چېزىجى اپنىكىي خرورت سى مجى محروم نەرە جاتى -گویا انسان کا نیات کی کمی چنر کی کوئی ضرورت پؤری نهیں کر رہا بلکہ کا نیات کی ہر چیزانسان کی کوئی نہ کوئی مرورت پوری کررہی ہے، تومعلوم بینروا کہ انسان قدرت کا تخلیقی شام کارہے اور کا نات کواس ا ندازسے اور اس ترتیب سے پیداکیا گیا ہے کہ اس کی ایک ایک چیزسے اللہ تعالیٰ کی ربُوسیت اور پروردگاری جلک رہی ہے۔ قرآن مجیدی اکس لیے ان بے شانعموں کا ذکرکیا گیاہے جواس کے إردگر د پیلی ہوتی ہیں اور جن کے بغیراس کی زندگی اور بقانا ممکن تھی۔

ینمتیں اس ترتیب کے ساتھ دی گئی ہیں کہ انسان جران رہ جاتا ہے انسانی زندگی کے یے
جنچیوں کی سب سے زیادہ صرورت بھتی وہ سب سے زیادہ مقدار ہیں عنایت کی گئیں اور عام
کردی گئیں اور جن چیزوں کی صرورت بھتی کہ تھی وہ اسی طرح پیدا کی گئیں۔ دیکھیے انسانی زندگی کے
سے بھواستے زیادہ صروری ہے یہ اتنی زیادہ اور عام ہے کہ کسی وقت بھی کوئی جگہ ہوا کے وجود
سے عالی نہیں ہے ۔ ہموا کے بعد پانی سہے زیادہ صروری تھا تو پانی ترتیب کے اعتبار سے ہموا سے
کم گردیگر ہم چیزے زیادہ ہے۔ زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کی نہرین زمین کے اُور بھی دریا اور سمندر
کی فضایل بھی مادل ب

### پانی کے بعدسے زیادہ صروری چیز غذائقی بینانچہ ہوا اور پانی سے کم باقی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے خوان تعمت ختکی اور تری میں بچھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید ہیں اسس خوان نعمت کی طرف اثنارہ ہے:

· انسان کو اپنی غذا کی طرمت تو دیمهنا **چاہیے** ممنے بارش کا یانی اُ آرا ، میرزین کوشق کیا اولاس مع في واف أكاديت واف، انگور، سنرال، زیبون جمجورا و رباغات کے جُمُنْدُ كُمُنْدًا وربيل اوركهاس بيُوس بوتمك غذا كاسامان مي ب اورتهار چوائنوں کے لیے بھی "

مَلْيَنْظُي الْانْسَانُ إلى طَعَا مِهِ الْ اَناَّصَبِيْناَ المُاءَصَبَّالِهُ ثُمُّ شَعَقْنااَ الْاُرْضَ شَقًّا لا فَالْنِتُنَا فِيهَا حَبًّا وَّقَضُبًّا لا وَّ زَنْيَتُونَاهُ وَتَغَلَّا رَّحَدَآبِقَ غُلْبًا هُ *وَفَاكِمَةُ دُّ* اَبَأَلا مَّنَاعًا ثَكْثُر وَ لِانْعَامِكُرُهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(PTTTPUL)

اك اورمكر فرايب:

ٱلْعُرْجُعُكِ الْاَرْضُ صِفْدًا الْاَقْ الْجِبَالَ أَوْمَادُ إِهِ قَخَلَقُنْكُمُ أَزْوَاجًاهُ تَّجَعَلْنَا بِنُوْمَكُمُّ سُبَاتًا ۚ اللَّهِ تَّجَعَلْنَا اللَّيْلُ لِبَاسًا لِهُ تَجْعَلْنَا الشَّهَارَ مَعَاشًا أَهُ وَبَنَيْنَا فَوُقَكُمُ سُبُعًا يشدّادًا هُ وَجَعَلُنَا سِرَاجًا وَهَاجًاه وَٱنْزَلْنَا مِنَ الْعُصِرَاتِ سَاءً نَجَاُّ جًاهُ لِنُغُرِجَ بِهِ حَبًّا وَّ نَبَاتاً ٥ وَجَنَّتِ ٱلْفَافَّا لَى النَّبَا: ١٦ ١١١١

مكياتم في زين كو مجبونا اوربيار ول كو مين منين بناديا اوريم فيتهين جراجرا پداکیا تمارے لیے فندکوباعث آرام نایا۔ رات کوتما سے بے بوٹیدگی کا ما مان بنایا۔ ون كوروزى كمانے كاسبب بنايا اورتمار اويرمات مضبوط آسمان بناديتے -ايك جيكتا بئوا جراغ بنايا اوربا دلول تموسلا دحأ بارش نازل کی تاکداس سے جم اناج ،سزاں اور كمِّن باغات أكايتن " التدتعالى كے اس خوان كرم كى طرف نگاه ڈاليے اور مير بحالے ڈارون كے نظريته ارتقار كى فت آیتے۔ نظریۃ ارتقا زیادہ سے زیادہ ہی توکہ سے کہ مرجیزا بنے آپ کو اپنے احول ہی دھالتی بعلی جاتی ہے۔ نظریۃ ارتقاریس کا تنات کے ہرمت بچھے ہوئے اِس خوان کوم کی بھی کوئی تو بھی جاتے ہے۔ کیاسورج ، چاند ، نارے ، مندر ، پیاڑان سب نے اپنے آپ کو ایک ایسے انداز سے دھال لیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرکے انسان کی جاکری کرتے رہیں اور انسانی زندگی اور اس کی فقا کا ہرگھڑی سامان کرتے رہیں کا تنات میں اس عبیلی مہوئی راؤسیت اور ان خاری حوال میں مقا کا ہرگھڑی سامان کرتے رہیں کا تنات میں اس عبیلی مہوئی راؤسیت اور ان خاری حوال میں مقابل روؤسیت آخر نظریۃ ارتقا سے کہاں کہاں میل کھاتی ہے۔

الله تعالیٰ کی قدرت کا لمرکی ایک بست بڑی نشانی پر بھی ہے کہ اس نے اوّل توہر چزیکا جوڑا جوڑا بنایا بھر جا نداروں ہیں بھی جوڑے جوڑے بنائے اور سب سے اہم پیکہ انسانوں ہیں بھی جوڑا جوڑا بنایا اور ان کے دلول ہیں ایک دوسرے یے محبت اور رحمت ڈال دی جنانچہ الله تعالیٰ فرما تاہے :

دائس کی نشانیوں بی سے ایک نشانی پیمی ہے کہ ائس نے تم بی سے بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون ماصل کروا ورتمارے درمیان آبس میں مجتب اور رحمت ڈال دی۔ یعینا اس بین نشانیاں ہیں اُن لوگوں وَمِنُ الْسَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُوْمِ مِنَ الْسَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُوْمِ مِنَ الْسَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُوْمُ مِنَ الْمَعُمُ الْمُعُمُّ الْمَعُمُ الْمُعُمَّدُ الْمَعُمَّ الْمَعُمَّ الْمَعُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُو

یے جو فوروفکرے کام لیتے ہیں۔ مرداور بورت کی باہمی مجتبت ہرمعاشرے کی اکائی ہے ، ہر فاندان کی ابتدا ہے اوراس ہیں انسانی نسل کی بقاہے۔ یہ تعلق کچھ ایسا عجیب ہے کہ انسان اس کے یائے ہر قربانی کرنے کوتیار ہوتا ہے۔ مرد بیچارہ صبح سے شام کک محنت مزدوری کرتا ہے۔ اس محنت مزدوری کامشکل سے دسوال جعنہ وہ اپنی ذات برخرچ کرتا ہے باقی ہصفے وہ اپنے بیوی بچل بر نجھا ورکر دیتا ہے۔ برقربانی کرتے ہوئے کمی اُس کی بیٹیانی پر بل نہیں آتا۔ ہر قبض اپنے یہ بیے بی جھانک کر دیمے کہ قربانی کا یہ جذبیج مجتب کی وجہ ہے اس کے دل میں پیدا مُواہے وہ اُس کا اپنا پیداکردہ نہیں ہے بلکہ کمیں باہرہے اس کے دل میں ڈالاگیا ہے ورنہ اس طرح کی قربانی وہ ونیا میں اُن لوگوں کے لیے بھی جم اس کے قریب ترین رسشتہ دار ہیں نہیں کرسکتا تھا۔

اس طرح سان کی امتا کا مال بھی بہت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فراتا ہے:
حَمَلَتُهُ أُمَّهُ مُوْماً وَوَصَعَتْهُ "الس کی ال فرات کلیعن کے ساتھ بیٹ کرما و تکلیف کے ساتھ بنا اور حمل اور کرما و تکیف کے ماتھ بنا اور حمل اور شکوراً۔

میں رکھا اور کیلیف کے ساتھ بنا اور حمل اور کیلیف کے ساتھ بنا اور حمل اور شکوراً۔

میں رکھا اور کیلیف کے ساتھ بنا اور حمل اور میں میں دور موجورات کی مرت کم از کم تیں مسینوں میکوراً۔

داخان: ۱۵) کې پ

وه کونسا آرام ہے جو ماں اپنے لونت جگر کے بیے قربان نہیں کرتی ؟ وه کون تی تکلیف ہے جواں اپنی اولاد کی راحت کے بیے نہیں اُٹھاتی ؟ تیجی بات یہ ہے کہ مامنا سے زیا دہ پُر جوشس اور نا قابلِ نیر جذبہ اور کوتی نہیں ہے۔

اں کے دل میں امتاکا یہ جذبہ کہاں سے آگیا بکسی اسے پوچھے کہ یہ جذبہ کیا اُس نے خود
ہی اچنے دل میں پیدا کر لیا ہے یا یہ جذبہ کہیں با ہرسے اس کے دل میں ڈالاگیا ہے ؟
باپ کی قربانی اور ہاں کی یا متاکی توجیہ سوائے اس کے اور کیا ہو کئی ہے کہ اس رخمن وجیم نے
اپنی صفت وجمت کا عکس اس کا تنات کے جانداروں پر ڈالا اور جہاں وہ معمولی ساعکس ہر ہاں کی امتا
کی صورت میں نمود ار مجوا و ہاں ہر باب کے اثیار میں ڈھل گیا۔

پردیکھے کہ یہ امتاکا کوئی بے سروسان جذبہ ہی نہیں بلکہ رئوست کامکمل نظہرہے بیچہ پیدا ہوتے ہی ال نے جس محبّت سے اسے جس سینے سے سگایا وہیں پر بیخے کی غذاکا سرچشہ موجود ہے بیچہ پستانوں سے دُودھ پنیا شروع کر دتیا ہے پھراس میں بھی نظم و ترتیب ملاحظہ فر ملتے کوابتدایں بیچے کا معدہ کمزور ہوتا ہے تواس مناسبت سے دُودھ کا قوام بھی شروع میں بیلاہی ہوتا ہے بیمر جُرُں جُر ا بیچے بڑھتا جا تہے اوراس کا معدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے دُودھ کا قوام بھی گارہ جا ہوتا چلاجا تہے۔

ا دراس میں مکیناتی دارا ورمقوی عناصر را معتے چلے مبلتے ہیں اور مُرننی بچّراس قابل ہوتاہے کہ وہ دُودھ کے علاوہ بھی کچھ اور غذائیں مضم کرسکے مال کا دُودھ بھی خشک ہونے لگتاہے۔ مال كى اس قدرمنظم اورمُرتب مامتا! حالانكەمجىت عام طورېينظم اورمُرتب نهيں بُواكرتى،كما ے مال کے وجود میں آتی ؟ مال کے بہتا نول میں دودھ لانے میں مال کی مرضی کاکس عد ک۔ ہاتھ ہے؟ دُوده كيا بُواكه مهمان كي آمر كااستقبال بمُوا-إدهر سے بحتير پيدا بنُوا اُدهرسے دُوده عاري بُوا پروڙگا كايه سارا نظام اگرېروردگار كى ذات كے بغيركسى كى تجميميں آياہے توبلاشبەال تفس كواپنى تجمد كا علاج كراناچاہيے۔بروردگاركى شان كاايك اوركرشمہ ديھيے كہ الله تعالىٰ نے جانوروں كوپدا فرانے کے بعد انہیں بغیر کی رہم کے یُوننی چھوڑنہیں دیا بلکدائن کے دل میں زندگی گزارنے کا سلیقہ پدائش کے ساتھ ہی الهام فرما دیا۔ اگر زندگی گزار نے کا پرسلیقداُن کے دل میں نہ ڈالاجا ما تو کوئی بچر کھی جوان نہ ہوا۔ بچے پیدا ہوتے ہی مال کے پستانوں کوئوٹنا شروع کردیتا ہے۔ اگر نوٹسنے کا یہ فن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الهام نه فرما ما تو دُنیا کی کوئی طاقت بیچے کو دُودھ نه بلاسکتی ۔ مرمن انسانوں پر ہی بس نہیں ملکہ تمام جانورول كوالله تعالى نے ان كى ضرورت كے مطابق ابتدائى بدايت ان كے دل بيں ڈال دى -اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي مَ الَّذِي مِن وه ذات جس في يداكيا يواسدرت قَدَّرَ فَهَدىٰ۔ كرديا اور جن في مروجودكے بيے ايك الذاؤ والاعلىٰ ٢ تا٣) مشراديا اوريم انس پرراوعمل كمول ديا " مچر مرحب بینز کوائس کی ضرورت کے مطابق سامان عطا فرمایا بیمیزیمی کوشو تھے کی دُوررس قرّت عطا فرمانی آکدوه دُوردُورجاکراینی غذا حاصل کر سکے پیل ا ورعقاب کو تیزنگاه عطا فرمائی تاکہ بندى يرأرت بوت إينا شكارد كمديح پرشدی مخیول کوفاص م کا گھر بنانے کی تربیت دی ، این مل کداس سے بہتر گھر ڈیزائن کرنا نامکن ہے کمجی کمی پرندے کے استعیانے کی طرون غورسے دیھیں اوراُس انجینزگ یونیورسٹی کا نام تبائیں جا اسے اس قسدرعدہ مکان بنانے کی صلاحیت سے بربزرہ برہ ور

بُواہے۔

تر مبانوروں اورانسانوں میں الهامی علم کی توجید اگر خدا کی ذات کے علاوہ کمیں اور ممکن ہے تو بہیں بھی تبایا مبائے ، اس لیے کہ آئجی تک فلسفد اور سائنس سواتے چرت کے اِس موضوع پر کسی اور توجید کا اضافہ نہیں کر سکے ۔

### حِصّةدُوم

### نظام كائنات

باب

كىمانىت وغمومىت الىم جلىنة بىرى كفطرت كى كچەقدانىن بىل جوہر عبدا درہر وقت كىمانىت وغمومىيت الىم بىلىنى دناندا در عبدى سے ان بى تغیر واقع نہیں ہوتا زمین کی شش تعلّ میال بریجی ہے اور بیال سے دس ہزارمیل دُور بھی - آن بھی ہے اور آج سے سوسال بیلے بھی تقی اور آئذہ بھی پیکشٹر تقل ای طرح سے ہوگی۔پھر فطرت کے قرانین جی طرح زمان ومكان كى تبديلى سے نبيى بدلتے، اى طرح افراد كى تبديلى سے بھى نبيى بدلتے ايك الأمان جب اپنی تجربهگاه میں داخل سوتا ہے تواس بقین سے داخل ہوتاہے کہ قوانین فطرت ہوکا تھے آئے بھی وہی ہول کے۔پانی کا جو درجۂ الجاد کل تھا دہی آج ہو گا۔ جنا پنے سائن وان ماصی کے تجرابت كى روئشنى مين دريافت شده طبعى قوانين كوأنل اورحتى قرار دين كے بعدا كے تى ق كرا باور برانى بنيادول كوترتى دے كراس برمزيد علم كى ديوايس استوار كرا ب اى گذشته على كوي اورستقل ماننے كے بعدى وه أننده كے بيے بعي مي بيثين كوئيال كتا ہے اور أنده كي تجراب كسار ع آك بره عالم -

یرسب کیا ہے ؟ منطق استقرائیریں است قانون کمیانیت اور قانون ممومیت کہتے یں یہی بنیاد ہے تجرب ومشاہرہ کی سائنس کی ساری عارت ، خی کدانسان کا سارا مشاہراتی علم ای برمنی ہے۔ یہ کمیانیت وعمومیت کیا ہے ؟ یہ نظم وضبط کی معراج ہے۔ اس قدر باریک نظم وربط کہ کمیں بھی ایک سیکنڈ کے وقت کی کی بیٹی نہیں ہوتی ، ایک اپنے کے لاکھوی تھٹر کے

برابرفرق نيس يريا - يسى وجرب كرات كاسائندان اس قانون فطرت كى انتها في صحت

فائده أمّاتے ہوئے آلمیں بذکر کے جاندر پینے جاتاہے کا نات کا اس قدرباریک ہے بدہ اور صح انتظام جس مي علّت ومعلول كى كريال واضح طور برنظراً جاتى ہيں-برعمل كاكوتى ندكوتى سب نظراً تا ہے اور سرسب كوتى نكوتى نتي فراہم كتا ہے۔ علّت ومعلول ایک تجربه گاه مین سائنی تجربات کے ذریعے یا برا وراست فطرت کامشابر معلول کی کریوں میں مام واقعات و مالات کوملّت ومعلُول کی کریوں میں بروت على عات بين لكن اليي منزل عن الك أماتي ب جهال مم "علت" كى الكي كرى نيس ريافت كريكة بهال برآكر بارى ديكين كى محدود وتت جواب دے جاتى ہے۔ ئيننے ، پيلنے ، سُونگھنے اور بھيدنے ك واس بربى كا الله اركرن ملكة بن يم صاف صاف اعتراف كرت بي كم المحى راستهبت باتی ہے ، مزل بہت آگے ہے لیکن باری قوت اس قدر محدود ہے کہم مزید آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس منزل بربروه أنكه جيعقل لليم كي ريناتي ماصل موكى فقط بهي بات كه كي كذاك دُهند سي، راسته صاف نظر نهي آنا "لين الرعقل ليم كي توفيق نصيب نه به وتويي المكمد دهما أي كي ساته يرهمي كديكتي بي كرورات بن وبين كم تفاجال مك بين دكيه مكتى على جن ملك سيرى نظر في كام كذا بدكرديا بياس وبيس راست مختم بوكياب، اب آگے مزيدكوني راسته نيس، كوئي منزل نہیں، علّت ومعلول کی وہ کڑایں جواب تک انتهائی باریکی اور صحت کے ساتھ ملی علی آئی ہیں بس اب ختم ہوگئیں۔اس مقام سے آگے نکی سب کاکوئی تتیج ہے اور نکسی نتیج کا کوئی سب بس دمندى دمندس "بيارى على ح يح كريرسوال كرتى ب كرجناب آب استعام ك تو علت ومعلول كارشته انتهائي معت كے ساتھ اُئل قوانين كي حشيت ميں بيان كرتے علے آتے ہي اب ایک معلول ایسابعی آن پنجاہے جس کی ملت آپ کونظر نہیں آرہی کیا آپ کی گذشتہاری تحقیق یہ بات گوارا کرنے کوتیار تھی کربغیر ملت کے معلول کا تصویر می کیا ماسکتا ہے ؟ اب اس آخى معلول كى علت كے وجود كا انكار صوف اس ليے كيا جار السے كم علت آپ كونظر نيل آرہى کیا ایک واضح اور وش معلول کی علّت کے وجود کا انکارمون اس لیے کر دیا جائے کہ وہ آپ کی

نظر میں نمیں اُرہا۔ اَپ کی نظر میں توہیت سی باتیں نہیں اَتیں ، کیا ان سب کے وجود کا انکارکر دیا جائے ؟ یهی وه بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ علّت ومعلول کا تعلق صرف طبیعی قوانین تک اورلبيى اوربادى دنياتك محدود تتجقة بين يعنى جهال تك انسان كے حواس خمساكام كرمكين ہاں تك توعلت ومعكول كالمسلكم وجودب اورجهال انسان كرحواس ومندلان لكيس وبال سيعلت ومعكول كارت ترجي من إيرت كى بات ب كرس مداه اكست أس بار توقوانين فطرت بعي ألى بين ، قوانين كمانيت وعموليت بجى برسركارين، رسشة علّت ومعلول كم بغيراك سيكندك يديجي كزارانين اور مُونى سرمدا دراك سے اسس بارجائي سارے رشتے ناطے لوٹ كئے، نہ كوئى قانون باقى رہا، نہ یمانیت ، نهمومتیت نه تعلیل - وه آخری معلول جومرهدا دراک سے ای پارمین نظراً یا ہے اور جی کی دوسری ٹانگ سرحدادراک کی دوسری جانب ہے ان نیم عکیم سائٹندانوں کے لیے درخوراغنار نییں-اس آخری معلول کی علت چونکہ انہیں معلوم نہیں ہوسکتی، اسس لیے موجود ہی نہیں- بَلْ كُذَّ بُوْا بِمَالَهُ يُحِيظُو العِلْمِةُ والقرآن، - الرَّكى انسان كي عقل بالكل مارى نهيل كي تووه يه بات كين پر مجبورہے کہ اس آخری معلول کی علّت اگرحتی دنیا میں موجود نہیں توغیرحتی دنیا میں صرور موجود ہے۔ اگرسرمدادراک سے اس باطبیعی دنیا میں اس کی علّت نہیں ہے توسرمدادراک سے اس بار بابعدالطبیعی دنیا میں اس کی علّت عنرورموجود مہو گی ا ور ما بعد اطبیعی دنیا میں بھی علّت ومعلول کا رشتہ اں طرن سے موجود ہے جس طرح سے طبیعی دنیا ہیں ہے۔ اس کی تائیدایک اوردلیل سے بھی ہوتی ہے کداگر ہم علّت اور معلول کی لمبی زنجر کوتسلیم کر لیتے بي توبيه بات ازخود مطے ہوماتی ہے کہ کوئی معلُول ازخودا پنی علّت نہیں ہوسکتا۔ورنہ اتنی لمبی زنجیر كى مزورت بى نىيى متى - بىرمىلُول كە اوپرا كىسىنىت ہے ۔ اگراونچى سطىر يىم فطرت كواكم معلول تقتدكرىي تواس كى علت بين فطرت سے باہر دھوندنی پرے گا۔اس علت كوہم ما فوق الفطرت

ك ترجه "بن مرف ال ي جنها ديا كربات ال كي مجمد وعلم ، بين نبين أتى ؟

کنے پرمجبور ہوں گے جس طرح سے ایک معلول اپنی علّت خود نہیں ہوسکتا اسی طرح سے یہ کا نات خود اپنی خالتی و ناظم نہیں بن سکتی۔ اس کا ننات کی مضوبہ بندی اور انتظام کے بیے ایک ایسامنصوبر ساز درکارہے جو افرق الفطرت ہو۔

قانون كميانيت وعموميت إورعلت ومعلول كه اس واضح رشت كے سجھ ميں اَ جانے كے بعد ايك صبح ذهن خود بخوداس نتيج كى طرف مَال ہوتا ہے:-

ا - إس كائنات كا وجود ، اسس كى تخليق ، اس كا انتظام اوراس كى ارتقائى منازل محض آنغا قات و حادثات پر مبنى نبيل بلكه ايك انتهائى جامع اور محيحانه منصئوبه كوهلانے كے بيے فطرت كى اندى بىرى وقت كا نى نبيل ملكه اس كے بيے ايك محيم وقدير خالق كا وجود ايك مُدتر ونتظم كا وسنسر مامتى كا وجود ملنے بعنہ حارہ نہيں ۔

آیتے ای بارے میں ایک مشہور ماہر نبابات مراسیل بانس کے تاثرات دکھیں۔ وہ اپنے ایک مضمون میمولوں اور معلوں کے بارے میں "میں مکھتے ہیں -

" پانی کے ایک قطرے سے لے کرجو خورد بین سے مشکل ہی سے دیکھا جا سکتا ہے ہفتاً

اسیط یں مجیلے بڑے ان دور دراز تناروں تک نکاہ دوڑا و بجو دور بین کے بغر نظر نہیں آتے تمیں

ان میں فقیدالمثال نظم و منبط نظر آتے گا۔ ان کے وظالقت میں اس قدر کیا نیت پاتی جاتی ہے کہ

ہم اس کی بنیا دیر قوابین مرتب کر سکتے ہیں ، فطرت کے مظاہر میں کیا نیت اور ہم آب نگ کے

یقین ہی نے بے شارانسانوں کو اس پرآما دو کیا کہ وہ اس کیا نیت کی تحقیق میں عمری موت

کیں ۔اگر انسی اس پراعقاد نہ ہو تا تو وہ عمرالی متابع عزیز کو اس تحقیق میں گنوانے کے بیتیا دہ ہوتے ۔ اگر اس کا نیا ت کی تدمی صف اتفاق کا دفرا ہم تا تو پھر ہر نے تجربے نت نے

نائج برآمد ہموتے۔ ان حالات میں کوئی ترقی ممکن نہ ہوتی ۔ کا نیات کا حن انتظام اس آب

کا شاہر ہے کہ اس کا کوئی تاظم مزور ہے ، کیونکہ ناظم کے بغیر کی کام میں کھیانیت پیدا نہیں

ہر سکتی۔ ہم نیا قافون جو دریا فت ہوتا ہے ، زبان حال سے پکارٹیکا رکو کہا ہے کہ میرا واضع

فداب- المس في مجع مزود ومنع كيا ہے۔

ما تن فدا کے وجود برگواہ ہے۔ ایسا فدا جوروزم و زندگی میں مجی موجود ہے۔ پھرتاروں كى تصويريك عظمة بين اور اتسسانول بران كرائة متعين كرسكة بين، مگر فدائه والمد کے وجود کی الیے کوئی اوی شہادت فراہم نیس کی جاسکتی۔ خداکی معرفت ماصل کرنے کے اے اس کے بتائے ہوئے رائتے پر میلنا صروری ہے۔اگرا یک شخص ستاروں کا مشاہرہ نہیں تا تووه بسٹ دحری سے کھ سکتا ہے کہ ستارا ایسی کوئی چیز کا نتات میں نہیں لیکن کیا اس کا یکنا درستہے ؛ بی حال خالتی کا ننات کا ہے ،جب تک ہم اس کی طرف متوجر نہوں اُس كى تخلىق پرغورندكرين اس وقت تك وه بهارے ذبن مين نهيں آيا اور م منترى بحول كى ان ایک بدیسی حقیقت کو بھٹلانے کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن اگریم ایک مرتبہ بھی اُس کے نور کی پر چپائیں دیمے میں تو پھر دُنیا کی کوئی طاقت ہیں اس کی تکذیب کے لیے تیار نہیں کر سكتى -اسمل كالك داخلى تجربه بهونا جابي - يدبات اپنى عبكر متم به كداگر م خوداس كى ذات بيغوروفكر ندكرين تومحض دلاً ل ك زورس اسدل و دماغ بيس كس طرح أ تارا جاسكتا ہے۔ وہ أنني كودكانى دے كا جواسے دھوندھ رہے ہيں "

(۲۹ : ص ۲۹۲)

انسان كے خلیقی مراحل، اس كی رئوتيت كے يصطویل وع بعنی خوان نعمت اور پھر آخر كاراس كى جولاني طبع كے بيے كائنات كے ال قدر واضح طور پرتد بركردہ نظام كو ديھنے كے بعد بجي اگر كوئي تض اس مکیم و مرتبعتی باری تعالی کے وجود کا منکر بہتا ہے تواس کی مثال اُس ڈھیم جور کی ى سے جوكى باغ سے ميل جُرُاكر له جار باتھا گرمين موقع پر باغ كا ماك پينے گيا۔ باغ كے مالك نے چورسے پوچھا کہ بیال کمیول آئے ؟ چور نے جواب دیا کہ اتفاق ہے کہ آگیا ، آنے کا ارادہ تونہ تھا، فالبارات بمول كيا- مالك نے بوجها يديل كيون ورك ؟ جورنے جواب ديا: اندين كى نينين توڑا، یہ خودہی ٹوٹ کر گرگئے، غالبًا تیز سموا آتی ہم گی۔ باغ کے مالک نے مزید بوچھپا کہ اچھا بھریہ

تبا و کھل تم نے بوری میں کیوں بھرے ؟ چورنے جواب دیا : بوری میں بھی بھیا کسی خص نے نہیں بھرے، دراصل ہواکے زورہے بوری کا مُنهَ کھُل گیا، ادھر پھلوں کے گرفے کا زاویہ کچھا ال انداز کا تما کہ وہ تظیم و ترتیب کے ساتھ بوری میں فرط ہوگتے، یہ سب کیر اتفاقات ہی آتفاقات ہی کہی نے بھی جان بوچھ کرتمہارانقصان نبیں کیا۔ باغ کے مالک نے پوٹھیا کہ اب یہ تباؤ کہ بوری کامنہ كس نياندها اورتهارك كذه يريه بورى كية آگئى ؟ چرصاحب نے جواب دياكه درالل اس وقت سے بیں ای سوال کا جواب سویے رہا ہوک اورلااَ درتیت کا ٹسکار موں ، آ و بل کراس مندر غورو خوش کرتے ہیں۔ क्रींगिक्तु व्यंशहरी वेश こうとうなっていると いいかところからい المتاغية بمكارع فدال wasaled the station is to CHECKET) يسكي يلال والني فوال فع الدي أذكاراى jage Blaging cowy Eight Low of los عروفاه مكري بصقوان كاف كالمرافع في الم المركون والأوارة ومن والمانوان ا - عرود فراب ريادانان جدالي المنافرة ال المنافي يماكون والمعاج والمانيك والمناك فأنين ころのできているとしているというではないといること

### متلے کا واحد عل ایک اہم اقتباس

کسی دعوے کی صحت کور کھنے کا صبح طریقہ عام طور پر ہی جماجا تا ہے کہ پیلے اس دعوے کو درست فرض کر لیا جائے اور دکھا جائے کہ دعویٰ ورست ماننے کے بعد کیا کیا نتائج سائے آتے ہیں۔ اگر یہ نتائج واقعاتی دنیا میں سوفیصہ میرج ثابت ہوں تو اس دعویٰ کو صبح ما ننا پڑے کا ماس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھنا ہو گا کہ اس دعویٰ کے علاوہ اور بھی تنبا دل دعوے ہیں یا نہیں۔ ان کے نتائج کیسے ہیں، اور یہ نتائج اس کا نبات میں حقائق وواقعات کے مطابق ہیں یا نہیں ؟

اورید ماج ال دارات بین های و واقعات سے تقابی بی بین با الله علی دسائندی تقیق کی و اتفاد و سیستان کی در الله خلی در الله خلی می ایس ایس ایس و مجمعیں کے کہ ہر شکے کامل ڈھونڈ نے کے لیے بے شاد دعوے مائے اسے استے اسے بین اور بالا خرا کیا۔ دعویٰ ایسا باقی رہ جاتا ہے جومند جبالا معیار پر بوُر الرّتا ہے اور دی مئلہ کا اصل جل قرار ماتا ہے۔

وئى ئىلەكااصل مل قرارىيا تاہے۔ وجودبارى تعالى كے بارے بيس سے كاميح اورفطرى اندازكيا ہے ؟ اس ملسلەيي مولانا

ابرالكلام أزآد كى ايك تحرر نظرانداز نهيں كى جامكتی غبار خاطري تعلقے ہيں: الرالكلام أزآد كى ايك تحرر نظرانداز نهيں كى جامكتی غبار خاطر ميں تكھتے ہيں:

"بار المجھے خیال ہُوا ، کہ ہم خدا کی ہتی کا اقرار کرنے پراس ہے ہمی مجبور ہیں کہ اگر نہ کریں ، تو کارخا آنہ ہتی کے معتے کا کوئی مل باقی نہیں رہتا ، اور ہمارے اندرایک مل کی طلب ہے جوہیں مضطرب رکمتی ہے۔

آں کہ این نامتر سربتہ نوشۃ است نخست گرہے سنت برسر رسشتہ مصنون ندہ است اگرایک اُمجا ہوا معاملہ ہارے سامنے آتاہے اور بہیں اس کے حل کی حج ہے توجم کیا كرتيبي وبهاسك اندر بالطبعيه بات موجودب اورمنطق اوررياضى في اسدراه برلكا ياب كريم الجها وَبِيغوركريكَ عِيرالِهِا وَابِينِ مل كے ليے ايک خاص طرح کے تعاضے كا جواب جا ہماہے، ہم کوشش کریں گے کہ ایک کے بعد ایک طرح طرح کے مل سامنے آئیں اور دیکھیں اس تعاضا کا بخا ملتاب یانیں برونی ایک مل ایسانکل آئے گا جوالجها و کے سارے تقاصوں کا جواب سے دیگا ا ورمعامله کی ساری کلیں گئیک بھیک بیٹھ جا بتن گی ہمیں پُورائیقین ہوجائے گا کرانجھا و کامیح مانکل آیا ۔اورصورتِ مال کی بیزاندرونی شا دت ہمیں اسس درجہ طعنی کر دے گی کمپیر کسی بیرونی شادت كى احتياج باقى نبين رہے گى،اب كوئى بزار شيئ نكائے، ہمارا يقين متزلزل ہونے والانبين -فرض کیجیے، کیڑے کے ایک تھان کا نکڑا کسی نے بھاڑلیا ہوا در پیٹا ہُوا ککڑا اس طرح ٹیڑھا ترجیا، دندانه دارموكة جب مك ويسے ہى البعا ؤ كا ايك كمڙا و ہاں آكر بيٹيانىيں، تھان كى خالى جگہ بحرتی نبين اب ای کیڑے کے بہت سے گڑے ہیں مل حاتے ہیں اور برٹکٹرا وہاں بھاکر دیکھتے ہیں کہ اس خلار ى نوعيت كاتفاضا پُورا ہوتا ہے يانىيں، گركوتى ككرا تھيك بيٹيتا ننيں، اگرايك گوشەمىل كھا آہے تودوىرے كوشے جڑنے سے انكاركرديتے ہيں ،اجانك ايك مكڑ اليانكل آنا ہے كوٹيڑھے ترہے كماؤ كرمارت تقاضے بؤركر وتياہے اورصاف نظراً جاتا ہے كرمون اى تكريے سے يہ فلا بحرا جا كلّاب، اب الرحياس كي التيدين كوني خارى شهادت موجد و نهر الكن مهي ويُدالقين بموجلت كاكد يى كېزابيال سے پيازاگياتھا، اوراكس درجه كالقين ہوجائے گاكداس يقين كو كوتى متهزازل نين دعتا-

اس مثال سے ایک قدم اور آگے بڑھائے اور گور کھ دھند سے کی مثال سامنے لائے بہتیار طریعیں سے ہم اسے مُرتب کرنا چاہتے ہیں، گر ہو انہیں، بالآخرا کی نعاص ترتیب نکل آتی ہے کہ اس کے ہر حبر کا تعامنا پُورا ہو جا آب اور اس کی جول محمل مٹیے جاتی ہے۔ اب گو کوئی خاری دیل اس ترتیب کے صحت کی موجود نہ ہو لیکن بیات کرھرف اسی ایک ترتیب سے اس کا الجھا و دور ہو سکتا ہے، بجائے خود ایک ایسی فیصلائی دلیل بن جائے گی کہ بچر ہمیں کسی اور دلیل کی احتیاج و دور ہو سکتا ہے کہ موجود کی احتیاج

با قی نہیں رہے گی۔الجھا و کا دُور ہموجا نا اورا یک نِقش کانقش بن جا نا بجائے خود ہزارول دلیلوں کی ایک دلیل ہے۔

ابعلم وتيقن كى راه يس ايك قدم اوراً گريها بين اورايك تيسرى مثال ملت لائي، آپ نے حوفول كى ترتیب سے کھلنے والے فعل ديھے ہول گے، اُنہيں اپنے قفل ابجد کے نام سے پچارتے ہے۔
ایک فاص لفظ کے بننے سے وہ گھلتا ہے اوروہ بہیں معلوم نہیں، اب ہم طرح طرح کے الفاظ بنائے بائی اور دکھیں گے کہ کھلتا ہے اینیں ؟ فرض کیے یا یک فاص نقط کے بنتے ہی گھل گیا، اب کیا ہمیں اِس بت اور دکھیں گے کہ کھلتا ہے یانہیں ؟ فرض کیے یا یک فاص نقط کے بنتے ہی گھل گیا، اب کیا ہمیں اِس بت کا کھلنا تھا،
کا یقین نہیں ہوجائے گا کہ اس لفظ بین قفل کی گئی پوسٹ یدہ تھی ، جبوج من کی کھی وہ ففل کا گھلنا تھا،
جب ایک نفظ نے قفل کھولایا تو بھر اس کے بعد باتی کیا رہا، جس کی مزیر سبتی ہو۔

ان مثالول کوسامنے رکھ کراس طلم مہتی کے معتمی پر فور کیجے ، جوہارے اندراورہا سے جاڑں طرف بچیلا مرکو اس معما کا عل وصور کر طرف بچیلا مرکو اس ماکا عل وصور کر میں اس معما کا عل وصور کر میں اس معما کا عل وصور کر ہے۔ اس مرکز ان کما ہے کا بہلا اور آخری ورق کجھ اس طرح کھویا گیا ہے ، کہ نہ تو ہی معلوم ہو لیے دہا ہے۔ کہ نہ تو ہی معلوم ہو لیے

كَتْرُوع كِيمِهِ بِهِ فَي حَقى، نه اى كالمجِدِ سُراع طلب كرختم كهاں جاكر بہوئی اوركيونكر بہوگی: اقرل وآخر این کمئٹ مرکاب افتا دست!

ندگرا وروکت کا پیکارخاندگیا ہے اورکیوں ہے؛ اسس کی کوئی ابتدا بھی ہے یا نہیں؛ یہ کسی جا کوختم ہوگا یا نہیں ؟ خود انسان کیا ہے ؟ جو بھی سوپ رہے ہیں کو ''انسان کیا ہے ؟ توخود ہر سوپ اور سمجھ کیا چیز ہے ؟ اور پھر حیرت و درما ندگی کے ان تمام پر دول کے پیچے کچے ہے بھی یا نہیں ؟ ہم اِسس اُبھا وَ کونے نئے عل نکال کر سمجھانے کی جبنی کوشش کرتے ہیں ، اور زیادہ اُبھتا جا آہے ، ایک پر دہ سائے وکھائی دیتا ہے اُسے مٹانے ہیں نسلوں کی نسلیں گزار دیتے ہیں، لیک جب وہ ہٹما ہے تو معلوم ہوتا ہے سوریے اس کے پیچے پڑے سے اور جو پر دہ ہٹا تھا، وہ فی ہی ہیت پر دول کا نہیں نہو کیا ہٹا نہ تھا ، بلکہ نے نئے پر دول کا نکل آنا تھا، ایک سوال کا جواب ابھی علی نہیں ہوگئی ا

كرنے نگتے ہیں۔

اچھا اب غور کیجے؛ اس معمّا کے حل کی کا کوش بالآخر ہیں کہاں ہے جا کرکھڑا کر دیتی ہے ؟ یہ پوُرا كارخانة مستى ابنے ہر گوشدا درا بنى ہر نمودىي سرتاسراكيسوال ہے۔ سۇرج سے كرد د شىك نتول تك كونى نبيل جويك فت لمريسش وتقاضانه بهو، بيرسب كيه كياب، يرسب كجه كيول ہے ؟ یا سب کچھ کے ہے ؟ ہم عقل کا سارا یہتے ہیں اوراس روشنی ہی جے ہم نے علم کے نام میکارا ہے، جال کراہ لمتی ہے چلتے ہے جاتے ہیں لین مہیں کوئی حل ملتانہیں ، جواس ابھا و کے تقاضوں کی پایس مجامے، روشنی کل ہوجاتی ہے، آنکھیں تجراحاتی ہیں اور عقل وا دراک کے سارے سارے جواب دیتے ہیں امکن مجر توبنی ہم رُیانے حل کی طرف و منتے ہیں اوراپنی معلوات مين مرف انني بات برها ديتے ہيں كوا ايك صاحب ادماك وا را دہ قوت بي پردہ موجودہے" تواجا كمصورت مال كي قلم منقلب موجاتي بداورايا معلوم موف محقب جيدا نرجرت على كريكايك أماك مين ما كوائد برُوت - اب سطوت عبى ديجيت بين روشي بي روشي ب مبرسوال نے اپنا جواب یالیا، ہرتھا سے کی طلب بوری ہوگئی، ہریایں کوسیرا بی ماگئی، گویا بیسارااُ اجھا ق ايك فغل تحا، جواس مجي كے چيئوتے ہی گھل گيا۔

ئىندال كروست وبإندم، آشفة تر، ئشم ساكن ئشدم مسي نة درياكنار ئشد

اگرایک دی مقل و دی ارا ده پس پر ده موجود ہے، تو بھاں جو مجھ ہے کہی ارا دہ کا نیجہ ہے اورکسی معین اور ط شدہ مقصد کے ہے ہے، جونی یہ علی سائنے رکھ کریم اس گور کھ دھندے کو ترتیب دیتے ہیں، معا اس کی ساری پویڈیاں دُور ہوجا تی ہیں اور ساری چو ہیں اپنی اپنی بنی جب کھیلے کے اور کیوں ہے ؟ کوایک معی خیزجوا ہے ملی جا آئے ہوگیا اس مقا کے مل کی ساری رُوح ان جید لفظوں کے اندر سولی ہوئی تی، جونی یہ سائنے است مقامقا نہ رہا، ایک معی خیز داستان بن گا، پھرجونی یہ الفاظ سائنے سیٹنے گئے ہیں تمام معانی وا شارات غاتب ایک معی خیز داستان بن گا، پھرجونی یہ الفاظ سائنے سیٹنے گئے ہیں تمام معانی وا شارات غاتب ایک معی خیز داستان بن گا، پھرجونی یہ الفاظ سائنے سیٹنے گئے ہیں تمام معانی وا شارات غاتب

ہوجاتے ہیں اور ایک خشک اوربے جان جیستان باتی رہ جاتی ہے۔

اگرجم میں روح بولتی ہے اور لفظ میں معنی اُبھر تاہے تو حقائق ہتی کے اجمام بھی اپنے اندر
کوتی روج معنی رکھتے ہیں ، یہ حقیقت کر معمام ستی کے بے جان اور بے معنی جم میں صوب اسی ایک
مل سے روب معنی پیدا ہوسکتی ہے ، ہیں مجبور کروپتی ہے کہ اس مل کو حمات لیم کر لیں ،
اگر کو اُدادہ اور مقصد پر دے کے پیچے نہیں ہے تو بیمال تاری کے سوا اور کچے نہیں ہے دائی اگر
ایک ارادہ اور مقصد کام کر رہا ہے تو بھر جو کچھ بھی ہے روشنی ہی روشنی ہے ہماری فطرت میں روشنی کی طلب رکھتے ہیں اور ہمیں بیساں
کی طلب ہے ، ہم اندھیرے میں کھوئے جانے کی مگر روشنی میں جینے کی طلب رکھتے ہیں اور ہمیں بیساں
کی طلب ہے ، ہم اندھیرے میں کھوئے جانے کی مگر روشنی میں جینے کی طلب رکھتے ہیں اور ہمیں بیساں
کی طلب ہے ، ہم اندھیرے میں کھوئے جانے کی مگر روشنی میں جینے کی طلب رکھتے ہیں اور ہمیں بیساں

فطرت کا تنات میں ایک مثال (Pattern) کی نموداری ہے ایسی مثال جوظیم مجی ہے اور جالیا تی (Aesthetic) بھی ۔ اس کی عظمت ہیں مرفوب کرتی ہے اس کا جال ہم میں محویت پیدا کرتا ہے ، پیر کما ہم فرض کرلیں کہ فطرت کی یہ نمود بغر کمی مدرک (Intelligent) قرت کے کام کررہی ہے ، پیر کما ہے ، بیر کما بیا فرض کرلیا بالی کا مربی ہے ، ہم جاہتے ہیں کہ فرض کرلیں ، مگر نمیں کرسکتے ، ہیں معلوم ہو اہے کہ ایسا فرض کرلیا بالی دماغی خودگئی ہوگی۔

اگرفوریجی، تواس مل برقین کرتی پیم اس طرق نظرسے کام لینا جاہتے ہیں جوریاضیات کے اعدادی اور پیاتشی تھا تی سے ہمارے دماغوں ہیں کام کرتا رہتا ہے ہیم کمی عددی اور پیاتشی انجھا قہ کا مل موٹ انسی حل کو تیم کی عددی اور پیاتشی انجھا قہ کا مل موٹ انسی حل کو تیم کریں گئے جس کے ملتے ہی انجھا وَ دُور ہموجات ۔ انجھا وَ کا دُور ہموجانا ہی تھا کی اُنل دلیل ہموتی ہے۔ بلاشیہ دونوں صور تول ہیں انجھا وَ اور حل کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہموتی ، مائل دلیل ہموتی ہیں انجھا وَ عددی ہموتا ہے ، بیمال عقلی حال عددی حالت در ہمائی کرتا ہے ، بیمال عقلی حال علی اور ایم طرح کو تیم کرتا ہے ، تا ہم طریق نظر کا سانچہ دونوں جا کہ ایک ہی طرح کا بیمول حراح کو تیم کرتا ہے ، تا ہم طریق نظر کا سانچہ دونوں جا گا ایک ہی طرح کا بیمول و بند ہموتی ہیں ہیں گا طرح کا بیمول و وزوں را ہیں ایک ہی طرح کو تند ہموتی ہیں ہیں دونوں را ہیں ایک ہی طرح کو گفتی اور ایک ہی طرح بند ہموتی ہیں ہیں گا

(14114.:1)

### اناني فطريك تقاسف

انسانی فطرت اسس زندگی میں بہت سے فطری مطالبات رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہم اپنی فطرت کا گلا دبائے رکھیں اور اس کی آ واز اپنی پریٹ نی فکری کے نقار خانے میں لبند نہ ہونے دیں لیکن یہ مطالبات برحق ہیں -ان میں سے بعض میہ ہیں:-

ا-انسان فناسے نفرت کراہے حتی کہ فناتے عاضی بعنی موت سے بھی گھرا آہے۔اس کی فطرت کا تعاضات برق ہے کہ اسے میں کا فاقت فطرت کا تعاضات برق ہے کہ اسے میٹی اور فلود حاصل ہو، اسے ابیی زندگی نصیب ہوجس کا فاقت نہور گریہ بات اسے اس دنیا میں نہیں لی کتی ،اس کا بلنا محال ہے ،موت بقینی ہے۔

۲-انسانی فطرت کا تقاضائے سیم ہے کہ محلّ انصاف قائم ہو۔ اسے بجی اور سرخص کو اعال کی تھیک بھیک اور محل جزامے مجرموں کو محل سزا اور محسنوں کو محمل جزا۔

گرید بھی اس دنیا بین مکن نمیں اس دنیا کی بساط اس قدر تنگ ہے کہ نہ مکل ہزا دی جائی ہے اور نہ محل سزا فرض کیمے ایک شخص نے سوا دمیوں کو قبل کر دیا ، اسے زیادہ سے زیادہ سزا ب یہی دی جاسکتی ہے کہ اُسے ایک مرتبہ قبل کر دیا جائے ۔ یہ تو سزا کا محض سو واں صفحہ ہے اِفضائی کا اصل تعاصا یہ ہے کہ اُسے سومرتبہ زندہ کیا جائے اور سومرتبہ قبل کیا جائے ، گراس و زیا ہیں یہ عال ہے۔

م انسان خوائل پرست بھی ہے۔ اس کی بے مدتمنا میں ہیں جن کی وہ کھیل جا ہتا ہے۔ گراس نا یں بُری نیں ہو اتنی اور نہی مکن ہے کہ بُری ہویا بتی۔

غرض یک یہ دنیا اور پھرزندگی کی میمختصری مهلت اس کے حصلوں کی تکمیل کے بیے کافی نہیں اس کی فطرت به تقاضا کرتی ہے کہ ایک اورونیا ہوا ورا بدی دنیا ہوجی میں اس کی بیرماری فطری اَ رزدیا اوربرسب مبائز فطري تقاضي پؤرے ہوں - بیسب کچھ آخرت کے تصور کے بغیر ممکن نہیں وہ آخرت جس كاتصوّرو جود بارى تعالى كاربين منت ہے، وہ آخرت جس ميں انسان كوا بدى زندگى ميتر ہو، مكل انصاف ميسر ہو،اس كى جالى جس اور حُن ريتى كے جائز تقاضے پورے ہوں ،اس كى خواہشات کی تکیل ہو۔ بوننی وہ کسی بات کی خواہش کرے ،اسی لمحہ وہ خواہش بوری ہوجائے۔ يرسب كي تصور آخرت كے بغيرمكن نهيں -اورتصور آخرت وجود بارى تعالىٰ برايان كى

دوسرى مزلى-

غوركري توصاف بيته جلتا ہے كه آخرت كے بغير زندگى كانصور لغوہے -اگر زندگى محض بهي كھيم ہے جواں دُنیا بین نظراتی ہے توبلائشبہ وہ بے معنی اور بے مقصد ہے۔

اس کا تنات میں انسانی زندگی کے بیے انتظامات تواربوں کھربوں سالوں سے ہورہے ہیں لیکن انسان کی کُلُ زندگی حرمت سوبرسس ہو ؟ کیا یہ انہونی بات نہیں ؟ حق بات یہ ہے کہ آخرت كىبغىرىيدجان مكل نىيى-

ال مختصرى زندگى ميں ہارى تمام اُمنگوں كى تكيل نہيں ہوياتى ۔ غلود۔ موت سے گريز سغیر تمنایی خوشی برنکلیف و دکھ در دسے مکتل اور دائمی عافیت سے وصلوں کی تحمیل کا أخرى حدتك موقع لنا \_ يرب كيديهال ممكن نبين اقبال تن خوب كها:

 کیاعشق ایک زندگی مُستعار کا کیاعشق پا تدار کا 

انسان اپنی ساری تمناؤ ل کوعملی صورت میں د کھینا جا ہتاہے، مگراس محدود ومختصر دنیا

یں ایسانیں کرسکتا، کا تنات اس کے لیے ناساز گار معلوم ہوتی ہے، وہر ہر قدم بعدانسا کا راستہ روک کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ مایوسی و ناکامی کے ملاوہ اسے کچھ نہیں ملتا یہی وجہ ہے کہ بعض مفکر و نے دُنیا کو دکھوں کا گھر قرار دیا ہے۔

کیا ہاری تمام خواہش، جذبات ، خیالات اور ہماری فطرت کے زور دارتھا ہے سب غیر حقیقی ہیں ہوتا ہے ہوارت کے زور دارتھا ہے سب غیر حقیقی ہیں ہوتا ہم احمالات جن کونے کوانسانی نسل پیجھے ہزاروں سالوں سے پیدا ہور ہی ہے اور جن کو اپنے بینے میں ہے ہوئے دفن ہوجا تی ہے کہ وہ انہیں حاصل نہ کر میں کہ ان اصالات کی کوئی مزل نہیں ؟

ساری کا تنات میں انسان ایک ایسا وجودہے جو کل (Tomorrow) کا تصوّر رکھ آہے۔ انسان کل جا ہتا ہے گراس کو صرف آج دیا گیا ہے اور وہ بھی ناسانگار!

غوریجیے کہ بہاری فطرت اور قبل لیم بہاری کس طرت رمہنا تی کر رہی ہے۔ اس کا کیا تقاضا ہے جاکیا اس کا تقاضا ہے جاکیا اسس کا تقاضا ہی ہے۔ کہ اُخرت نہ ہو، اس کا کوئی خواہش فطری پوُری نہ ہو۔ نہ خلود، نہ ابدتیت، نہ انصاف، نہ دیگر آرزووں کی تھیل ،

کوئی تخص بقائمی ہوش و حواس اپنی فطرت کے بارے میں یہ نہیں کہ رسکتا کراس کا نقاضا اس قدر بمبونڈ ا، ظالما نہ اورغیر حقیقت بیسندا نہ ہوسکتا ہے۔

انسانی فطرت واضع طور برید نقاضا کرتی ہے کہ اسے ابدی زندگی ،انصاف ، جس جال اوردیگر آرزو ول کی تکیل کامیح سامان ہوا وربیسب کچھ اُخروی زندگی کے بغیر ممکن نہیں۔ بیسب کچھ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ایک فعرا ہو جو انسان کو ابدی زندگی اور تمام خوا ہشات کی تکمیل کا موقع آخرت کی صورت ہیں عطا فرائے بین تا بت ہُوا کہ وجو دباری تعالیٰ انسانی فطرت کا انتہائی زور واز نقاضا ہے۔ اس کے بغیر کی انسانی مسئلہ کی گرہ کُٹائی نہیں ہوتی۔

ینی وجہ بے کرجب انسان پر آفت آتی ہے تو وہ اپنی صنوعیت سے باہر آتہ ہے، اس کا بناوٹی پن ختم ہو جا آب اور اس کی فطرت میم کی میچ آواز باہر آنے گئی ہے اور وہ صرف اللہ تعلق

#### كى مردكے ليے پكارتاہے ينائي قرآن مجيد ميں ہے:

دَاِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ صُرُّ دَعَا اللهِ الْمَانَ بِعِب كُنَّ اَفْت اَنَّى بِهِ تَوْوه وَالْمُسَلِّ وَعَلَمْ اللهِ اللهِي

رالزمر: ٨)
وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَعَثِ وَالْزِمر: ٨)
مَنَ أَمَنُ نَدُعُونَ الِرَّالِيَّ فِي الْبَعَثِ مَنَ نَدُعُونَ الرَّالِيَّ فَي الْبَعْدُ وَكَانَ فَكُمَّا الْبَرِّ اعْدَضُ تَمُو وَكَانَ الْبَرِّ اعْدَضُ تَمُو وَكَانَ الْبَرِّ اعْدَضُ تَمُ وَكَانَ الْبَرِّ اعْدَضُ تَمُ وَكَانَ الْبَرِّ اعْدُونَ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّةُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

اً - پنچادیتا ہے توتم اس سے مُندمور مبلتے ہوتا دبنی اسرائیل: ۷۷ انسان واقعی بڑا ناشٹ کراہے۔

ايك كم سواجن كوتم يكارق برو، سبركم

بموجاتے ہں گرجب وہ تم کو بحاکر خشکی پر

مشور واقعہ کے فتح مکہ کے بعد ابوج ل کا بیٹا عکر ٹم کہ سے فرار ہوگیا کے شتی میں بیٹھا تو طُوفان نے آگھیرا -اچانک خدائے واحد کو با دکرنے لگا -اس وقت توجید وجو دباری تعالیٰ اور توجید کامیح ادراک بیٹوا -آنو کا را بمان ہے آیا ۔

ال المدين اتهائی دليب واقعه روی زهيم الن مے تعلق ہے جن کا ذکر مروبي نے دوسری جنگر عظیم کے حالات سے متعلق ابنی کتا ہے کی چربھی جلد میں صفحہ نہ ہوں ہے انتہائی نا زک حالات میں جب رُوس حیات و موت کی شکٹ سے گزر راتھا اور مہٹر سارے یورپ کے بیے خطرہ بنا ہُوا تھا ، چرمیل نے ماسکو کا سفر کیا تھا۔ اسس موقع پر حیب بیان کو اتحادی فوجی کا رروائی کے متعلق ابنی ایکیم کی تعقیمات براور جی کا رروائی کے متعلق ابنی ایکیم کی تعقیمات براور جی کا ریوائی کے دیا ہے ایک مع موجہ پر جب کر سلمان کی دلچہ پیاں اس سے بہت براور جی کا تقیم کی تشریع کے ایک معروجہ پر جب کر سلمان کی دلچہ پیاں اس سے بہت براور جی کا سے تعلیم کی تشریع کے ایک معروجہ پر جب کر سلمان کی دلچہ پیاں اس سے بہت براور جی کا تقیم کی تشریع کے ایک معروجہ پر جب کر سلمان کی دلچہ پیاں اس کی زبان سے نکلا :۔

درخدا اس اللیم کو کامیاب کرے " دمجوالہ ڈاکٹر تیوبراللطیہ

ن وى ماتنداتعران بلدز منعيهه)

# مر جمال

اگر دیجھنے والی آگھ ہو تو کا تنات کی ہر ہرجیز مین وجال نظراً تاہے۔ بسترہ ، دریا ، بپاڑہ ادیا بادل، برکھا، سوُرج ، چاند، تارے توبے جان چزی ہی مگران کاحوُن آہے ہے باہر کر دتیا ہے جازار و كاحن اورسب سے بڑھكرانسان كى صورت، خرعظيم كا ثابكارہے۔ دهنك، ثفق، حمثاب كلمايتن بجلي، تاك نغي بجيل الك دانيل كيا كيوب، التهين دامن آت تو كأنات بے مدحین ہے اور ہم جب بمی من كاكوئى تلیقى فن بارہ دیکھتے ہیں توسیے پہلے اسس

فن كاركودا تحيين ديتي بين ال يدكر

ج ركب مازيس روال صاحب از كالهُو \_ اقبال يۇل معلوم ہوتا ہے كہ پۇرى كا تنات اپنے حُن ورعنا ئى ئىمىت اپنے اصلى فن كاركى ايك نامكل ى جىلكى ہے، ایک ناتمام عکس! نہ جلنے خود فن كاركس قدر حین ہوگا۔اگراس کے فن ملکہ اس کے ناتمام عكس بِنظرالة بي اكب عالم وجدكنال ب تووه خود كما نه موكا؟ و ال عكن اتسام به عالم كو وجدب

كيا يُرْمِينا ہے آپ كے مشن وجمال كا مگراہم بات یہ ہے کومن ورعناتی حا و ثریا اتفاق کے طور برخلمور میں نہیں آتی کئی مرتبرایا ہوتا

ب كانتف زنگ گركرصفات قرطاكس بر كم حرجات بين مگراييا كمجي نبين بُوا كه گركرده" موناليزا" كى تصوير بن گئے ہوں يوئن و جال كى ثنان ميں سب سے بڑى گستاخى اوراس بارسے بيں سہے بڑى بر ذوتی سی سے کہ اسے محض اتفاق یا ما دنہ کا کرشمہ قرار دے دیا جائے۔

مع اچی طرح یا دہے کہ ایک مرتبہ ایک آل پاکستان انٹر کالجیب مباحثہ ہیں اوّل نعام ماصلہ میں اوّل نعام ماصلہ کرنے پر ایک صاحب نے مجھ سے یہ جملہ کہا بی بھتی عجیب اتفاق ہے کہ تم نے اسس قدر خوصورت تقریر کر ڈالی بی مجھے یا دہے کہ اس کے لفظور اتفاق کے استعال کرنے پر مجھے بہت رنج مجھ اور ایک انتخابی کو محض آتفا ہی مجھے بارے کو محض آتفا ہی مجھے بارے کو محض آتفا ہی مجھے بعدے بھلے تخلیقی فن بارے کو محض آتفا ہی مرارہ ہے دیا۔

قراردے دیا۔ نظم، ترتیب اوراس سے بڑھ کوئن، جال اور رہناتی بغیرخالی کے تصور میں نہیں آسکتی اور یہ وجود باری تعالیٰ کا ایک اُبھرا ہڑا ثبوت ہے جس کا انکارایک بدندوق اور چیم بصیرت سے محروم انسان ہی کرسکتا ہے۔

اب دیکھے کہ وہ اس الخالقین اس کا نات کے بارے میں خود کیا کہنا ہے :
اللّذِی اَحْسَن کُلُ شَیْ مِ خَلَقَهٔ 
د السورہ : ، )

ہیدا کی "

منع اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

البن كملے "أے آسان ام محكون رو اسے دریات ام محكور تاق اسے زین ام محكور الله اسے دریات اسے دیات اسے دیات اسے دریات اسے دریات اسے باردہ اسے باردہ اسے باردہ اسے بیری تاریکی کو خوص ورت بنا دیا ہے ، توکس قدر رُرِشکوہ اور توکنتی عظیم ہے!

توخود تاری ہے کہ تیراکوئی صانع ہے جس نے تجھ کو بغیر کی زحمت کے بنایا ہے۔اس نے تیری چست کو قُبّہ اِنے نورسے مُصْع کیا ہے جن طرح کہ اس نے زمین بیرخاک کا فرش بچیایا ہے اور گرُد كوابُعارات، او مُرْده رمان مُحرا اونير شُكُرف اور مبشيه روشني دسينه والانتاره! او آفتاب ُ زما ا یع باتوک کی طاعت کے بیے محیط کے بردہ سے اہرا آ اہے اور نہایت فیاصنی کے ساتھ اپنی روش شعاعیں عالم پر ڈا تا ہے۔ أب يرزعب ممندر! أب وه كرفضيناك بهوكرزين كونيل جانا جاست بهوك نے تجد كوموں كرركها المحاج جس طرح شير بنجر سعين قيد كرديا جاتا ہے تواس قيد خاندے نكل جانے كى كوشش كركل ہے۔ تیری موجوں کا زور ایک جدمعین سے آگے ہرگز نہیں بڑھ مکتا " نیوٹن کہتاہے کا تنا ہے اجزایں با وجود ہزاروں انقلابات زما نہ کے جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ خود کسی ایک ذات میں پایا جاسکے، سواتے اس ذات کے جو سبسے اقل ہے اور صاحب علم ہے اور صاحب اختیار ہے "

### نظم ورتتب

آیے اب اس کا تناہ کا کچھ نظیل سے مطالعہ کریں۔ اس کے نظم وربطہ نزیب، توازُن، صحتِ انتظام اورہم آ منگی ہیں ہمیں فدا کا ہاتھ صاحت صاحت نظر آنے لگے گامنطق کی باریکیوں ہیں اُریکیوں ہیں اُریکیوں ہیں اُریکیوں ہے اُریکیوں ہے کہ آیا وہ فدا کے اُریکیوں گے کہ آیا وہ فدا کے وجود کی افزان کا رکزتے ہیں بی فدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں ب

سے پیدی آنسی کی مدیرترین علوات کی روشنی میں گرۃ اونی کی اہتیت پر کرۃ اونی کی اہتیت پر کرۃ اونی کی اہتیت پر کرۃ اونی کی اورد کھیں کہ اگریہ زمین ایک خاص نظم کی بجائے محض اتفاقات کی افرال کے رحم وکرم پر ہم تی تواس کے نتائج کیا ہوتے۔

سے بہتی بات یہ ہے کہ اگر زمین کا مجم موجودہ مجم کی بجائے کم وہیں ہوتا تواس میں ندگی محال ہوتی ۔ اگراس کا تُظرموجودہ قطر کی نسبت ہے ہوتا تواس کی ششر تعلی موجودہ ششر تعلی کا ہے دہ جاتی ہاں میں اگر درجۃ حوارت چڑھتا توا تھا تی حد تک رہ جاتی ہوتا ہوتا تواسس کی ششر تعلی دوگئی ہوگر جاتا ۔ اس کے برعکس اگر کرۃ اونی کا قطر اصل کی نسبت دوگئا ہوتا تواسس کی ششر تعل دوگئی ہوگا جاتی ہوا کے خلاف کا محمد خلوائک حد تک گھٹ جاتا اور اس کے دباق میں فی مُرتبع اپنے ہوتا ہوتا کا اصافہ ہوجاتا اور زندگی کا وجود ممکن نہ ہوتا ۔

سُورج کے گردزین کی گردش کی رفتارانها تی درجر متعل ہے خود اپنے محورکے گردزین کی گروش کی با قاعدگی اور پا بندتی وقت کی بیکنیفیت ہے کہ اگرصدی میں ایک سیکنڈ کامبی فرقائج ماتے توعلم بنیئت کے سارے صاب وشمار غلط ہوجا بیں بہی حال زمین کے گرد جا بندگائی گراٹا کا ہے۔ ای طرح چاند کا فاصلی اگر ہاری زبین سے موجودہ فاصلہ کی بجائے پیاس ہزار میاکے قریب ہوتا توزین پر قیامت بیا ہوجاتی - دن میں دوبار ہمارے مندروں سے پہاڑوں مبیی لہری اُٹھتیں اور کوئی ماندار ندہ زبی ا۔

کرہ ارمنی کے نظم وضبط اور توانن کے بارے میں اے کریے مارین کے الفاظ ملاحظہوں -دست قدرت نمایا نظر آئے گا:۔

مد زبین اپنے محور پر چومب گھنٹول میں ایک گردش ممل کرمیتی ہے اور چونکہ اس کا محیط بی كوتى بميس ہزارميل كے قريب ہے ،اس يے اس كى رفقار كم وميش اكب ہزارميل فى كھند كم كمنى عاميديكن فرص كيجياس كى رفقارا كيدسوميل في كهنشه موتى اوركيول نهموتى ؛ اليي صورت یں ہارے شب وروزموجودہ شب وروزسے دس دس گناطویل بوتے اور گرمیوں کے موسم میں ایک سوبیں سے ہے کر دوسو تھنے تک مسلسل چیکنے والاسورج ہماری ہوسم کی نبا ہا كوملاكر وكددتيا اورحيوانات بين سے كوتى بے مدخت مان ہى زندہ رہ سكتا ۔ اى طرح مردوں كاتنى طويل راتين برجيز كومنجد كرديتين اورنباتات وحيوانات كى بهت كم تعين سلامت ره سکیں بچرسورج کی اپنی گرمی اس کی سطح پر بارہ ہزار درجہ فارن ہا تیدہ کے قریب ہے اور ہا<sup>ی</sup> زمِن اس سے مین اتنے فاصلے پر واقع ہے کہم اس کی "اکثن ماو دانی "سے مرت ایک نهایت موزون ومناسب مقدار کی حوارت ماصل کرتے ہیں ۔ پرحوارت چرت انگیزطور پر کمیاں اور متقل ہے اور گزشته کرورول سال میں اس کے استقلال ہی کے بعث اس کرے میں زندگی كى وەصورتين جنسسىم واقعن بى باقى وبرقرارىي بىن-اگرايباند بهوتا اورىم كك پېنچ والى حرارت شمى مي بجابي مجاس درجول كافرق مجى رشفه مكتا توزين كى سيشترنبا تات مرما تيل اور ان كے ساتھ ہى انسان بھى يا تومنجد مہوما تا يا جنس كررہ جاتا يھرخور كيجيے كدكرة زين سورج كے گرد الماره ميل في ميكندكى رفقار سے حركت كرتا ہے -اگراس كى كردش كى رفقار المحاره كى بجائے چوميل يا ماسيس ميل في سيكند محقق قواى صابست اس كاميط موجده ميطى تسبت بست جواً، يا ست بڑا ہوتا اوراس صاب سے ہم سُورج سے بست زیادہ قریب یا بست زیادہ دُور ہوتے اور ہمارے کُے کی زندگی اپنی موجدہ صورت میں ہرگز قائم نہ ہوسکتی "

(4.00:4)

اسس سلمیں ایک اہم اقتباس درج ذیل ہے:عوصے
مدائر دول کا کو تقین ہے کہ ایک خدائے طبیل موجود ہے جومتوا تربودول کی جرت اللہ خدائے میں خدکو متعا ترجلوہ گرکرتا رہتا ہے اور
زندگی، ان کے اسرارا ورنا قابل تغیر قرانین کی صورت میں خدکو متعا ترجلوہ گرکرتا رہتا ہے اور
اس کے یہ جلوے جن صور تول میں نظراً تے ہیں وہ یہ ہیں:-

دا ، نظیم : پورول کی نشو ونما اور بھران کے بھیلے بھیو لئے کاعمل جوالیک نیلنے کے بڑے ہو جانے اور تقتیم ہونے کا نام ہے ، انتہائی مرتب ، باقاعدہ ، چیرت انگیز اور نا قابلِ تغیر طریق سے کیل کو پنچی ہے۔

رد، پیپیگی: ایک ساده سے پودے کی نشو ونما ادراس کی تیم کے پودوں کی پیدائش جربیبیده طریق کارہے، انسانی دماغ آج تک ابسی پیپیده مثین نمیس بناسکا ہے۔

رس سی ای این این این اور می اور می اور می از اور می از اور می از این اور این از این اور این از این اور این اور می این صنوعات کونمیس دے سکے۔

رم، تولیدو توارث: پودسے اپنے ہم شکل اور ہم مثل نباتات پیدا کرتے ہیں اوریہ تولیدو توارث بے منظم طربتی برنہیں ہم تی بلک گندم از گندم بروید تجرز تجربہ رحال ہر دورا ورہر زبانے یں زیترن کے درخت سے زیتون کا درخت اُگے گا "

دم : ص ۱۲۵

ندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے ہانہی اجزا کا پریشاں ہونا موت کیا ہے ہانہی اجزا کا پریشاں ہونا محمد نے جا خوا مار سر باعج ترکی ٹاگوں محمد نے ساخت پر غور کیجیے خوا ہ وہ محمی کا سر سر باعج ترکی ٹاگوں

کے جوڑ، زندگی اپنے ظور ترتیب کے ساتھ عبلوہ فراہے۔ ادھر بڑے بڑے ڈیل ڈول کے عباقدیں كى جيانى ساخت ملاحظه بو- يائتى كے محملے بۇتے عضلات آپسىيں اس طرت سے مراؤط بيل كداعلى درجے کی مثین کے بیز بگ اور جوڑان جمانی جوڑوں اور رابطوں کے سامنے کوتی حیثیت نہیں کھتے۔ پھر جاندا روں کے جبم کی اندرونی ساخت ملاحظہ ہو۔اعضائے رمتیہ بغیر جانوروں کی مرضی کے اور بغیراکس کے منظول کے آبی میں نورے توازن وتعامل (co-Ordination) کے ماتھ كام كررى بى - دماغ ، ول بىلىيى مى ، مكر ، گردے آخركى كى بدايات برعمل كررہے بي ، بھر يه خود كارول جوپدائش سے موت تك بغيرستائے وكت كيے جلا جارا ہے اور مارسے جمين خون کی روانی کوبر قرار کھتاہے۔ بھر سر ما ندار کے بوُرے ہم میں ایک عصبی نظام بھیلا ہو اہے جرکے سائنے دورِ حاصر کے بہترین برتی سلسلے بھی ہیچ ہیں مخلوقات کی کم عمری اور کمزوری کے زمانے ہیں جس مهرومبت کے ساتھ مناظمت کی جاتی ہے وہ بھی ایک انتہائی رحیم وشفیق خالق وپرورد گار كے بغیر مكن نبیں ، اند سے جوت اور مال كے رحم يں پلنے والے بیچے كے بیے آئی غذا فراہم كردى ماتی ہے جواں کی پیدائش کے اسے کافی ہو کی ماں سے دیجھے کہ آیا اس کے پیٹ میں جو بخیہے اں کی غذاا در زندگی کی نشو دنما کا انتظام اس نے خود ہی اپنے ارا دے سے کیا ہُوا ہے یا کسی اور کا ارا ده کار فرملہے ؛ مال کے پیٹ میں نچر بھی بے بس اور نیچے کو اُٹھاتے بچرنے والی مال بھی بے بن ليكن خوبصورت اور تنومند بتجبركس طرح سے بیٹ میں لپتاریا یہی حال اس نیج کا ہے جے ہم زمین پر بحمر كراً جلتے ہيں اور بجراً مان كى طرف نگا ہيں لگائے ركھتے ہيں۔ كون ہے جواس بج كے يے بادل وبرکما،شمی تواناتی،زمین کی زرعی قوت اور ہوا و موسم کی سازگاری کے اسباب فراہم

> بالناہے بیج کومٹی کی تاریکی ہیں کون ؟ کون دریافک کی موجوں سے اُٹھا تاہے عاب اُ کون لا یا کھینے کر بھیسے سے با دِسازگار؟

خاک یکس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب؟

کس نے بھر دی موتیوں سے خوشۃ گندم کی جیب؟

موسمول کوکس نے سکھلاتی ہے خوسے انقلاب؟

زندگی خواه وه جا ندارون مین به یا پودون مین ، وه ابھی کک ایک محماہے اِنسان اب درة آخر ترین بعنی جو ہرکے طول وعرض سے آگاه بهوکراس کی بنیان قر تون کا احاطه کر رہاہے لین زندگی ابھی کک ایک سائنگریزاں ہے ، ایک نا قابل فہم پیستاں ہے۔ ابھی تک سائنس میں علوم کرنے میں کا میاب بنیں ہو کی کہ وہ مرحلہ جب ایک ما قرہ میں نندگی ظهور نیز بر ہوتی ہے کس طرح وقوع نیز بر ہوجا تا ہے۔ ول اسس بات کی گواہی ویتا ہے کہ اس مسلم کی تہ تک پہنچنے سے پیلے سائنس کو فعدائے وجود کا عرفان فصیب ہوجائے گا۔

انسانی دماغ کی ساخت پرغور کھیے۔ اسے کہی مالیوں کے الفاظ میں ہے ایک پوراسازیہ ہے جس کے ہیے ہے شار باجے اپنی اپنی سُری پیش کرتے اور باہم بل کر ایک ہم آہنگ نغمہ جوانسانی دہائت کے نام سے معروف ہے ، معرض خلیق ہیں ہے آتے ہیں اور پور پی نغمہ کا رفائنہ ہی ہیں اگر نئر فور پر نظم کرتا چلا جا تا ہے۔ انسان کی خلیق آئرنگ نوید اکتر اسے اور اپنے تعریف ایسا جا نما نوید اسے انسان کی ایسا میں معروف ہے انسان کا سا کہ فطرت نے اسس زئین کی قدیم پڑا نوں سے کوئی ایسا جا ندار پدا نہیں کیا تھا جے انسان کا سا کی حافظ ت بی ذاہر نیت اعلی کی اور اپنی خلاقت میں ذاہر نت اعلی کے فانوی لاہموتی کا ایک شعلہ مرحمت ہو اگر عالمین بیما وی ہے اور یہ اسی شعلۃ ازل کی آ دم افروزی ہے کہ انسان اس زئین برائی المبتول ہیں ہے مثال ، اپنی سطوت میں ہے عدیل اور اپنی افروزی ہے کہ انسان اس زئین برائی المبتول ہیں ہے مثال ، اپنی سطوت میں ہے عدیل اور اپنی منزل مقصود اور مقدر کے اعتبار سے لافانی ثابت ہوا۔

کیمیا اورطبیعیات کے ہزنظرتے اور قاعدے کی رُوسے ارتقاء کے عمل کی انتہا یہ ہے کہ وہ اینے اعول سے کا مل مطابقت ماصل کرے لین کسسے آگے اس کا قدم نہیں اٹھ مکتا۔ اگرانسان کی تعلیق محض ڈارون کے نظریتے ارتقام کی ہی مرہونِ منت ہے تو ڈارون کا نظریے بیال تک تو

وضاحت كرتاب كرانسان كا ذبن آبسته آجهته أحول مصمطابعت اختيار كرتا چلاگياليكن يرنظر يراقع إ اس بات کی کیونکر توجیر کرسکتا ہے کہ انسان کا فین مطابقت کی منزل سے بست آگے گزد کرانس کائنات کی تخیر براُتراً یا اوروه ما حول جس کی مطابقت اورپیروی اسے کرنائقی ،ای ماحول کولینے گردا بنی مضی سے استعال کرنے نگا نظریة ارتقال بات کی کیونکر توجید کرسکتاہے کرایک انسان اپنی ذہنی ا فتا دا ورروحانی صلاحیتول کی بروات ایام کا مرکب نہیں ملکہ راکب بن جائے۔ بسرى التخليق كے معلمے میں ڈارون کے نظریتہ ارتقار کور دکرنے کے بیا تکھ کا وجود بندا تب خودایک بحص است بڑا نبوت ہے۔اگر کوئی صاحب نظر آنکھیں کھول کراس آنکھ کامشاہدہ کرے توایک

خالق کا وجود مانے بغیر جا پرہ ی نہیں۔ اے کریسی مارین کھتا ہے:-

مد فطرت نے ہمارے احما ہی مشت پیگو کو بلند ترکر کے اس کا رُخ گری سے روشی کی مات کیا اورہاری آنکھ کورنگ کاشعور عطا فرمایا۔ چنانچہ ہم دنیا اوراس کی اسٹسیار کوان کے اصل زنگول اوراصل مقامات کے مطابق دیمھنے کے قابل ہو گئے اور یہی ایک معیاری اور کا مل بصرى كيفييت سبت يجربهارى أتكحه كانحود كارعد سهابني دبازت اوركتأفت بيرمسلسل تبديلي كرتا ربتاسے تاکدائ کم پینچے والی تنام شعامیں خود بخود ماسکے میں مرکوز ہوتی رہی اور مرآنے والی چز اینے میں فرکس میں نظرائے۔انسان ای قیم کے عدے ( I ens ) آج کے ایجاد نہیں کر سکا غلام ب كدية تمام حرب ناك مطابقيق وحيم حيواني كواعلى وربع كى بصارت عطاكرتي بين ا ورعيني عدسول اورلا کھول کروڑوں مخروطوں، بڑیوں اورنسوں کو ایک کا بل ترتیب بین منظم کرتی ہی بيك وقت بى وجود پذير موتى مول كى ،كيزنكه ان ميست كى ايك كى عدم موجود كى مي بساكيال كرسكتى سبه اوراس صورت يل كى حيوان كاكونى چيزد كمينانا ممكن بهوجانا سبه يس سوچنے كى بات يه سبحكرة باان سب عناصركا ايك بي وقت بين يك جا برجاناكسي اتغاق يرمني تما يان يس برعفرتام دوسرعاصرى مروريات اوراوازم عيشري اكاه جوكراسا آبكوان ك ما بق كريين يرقادر بوكاتما با

كان سے متعلق اس كا مشاہره ملاحظه ہو: مدانسانى كان كا ايك مصد قريب قريب چار مزارايى باريك ترين كي يمپ يده محوابوں پر مشتل ہے جوقامت اوصورت کے لافلے ایک کا ل تدریجی سلد بناتی ہیں - انہیں ہم ایک اعلى درجه كالمرسقى كى موالول ستشبيد دے سكتے بي اور ياك دوسرى سےإس اندازي مطابقت ركمتى بن كران كالميت آوازك برأى مروجزركو جرادلول كى كرك صدكر تواس لخے والے درختل کی سائن سائن یا کسی سازیتے کے ہڑدکن کی علیدہ علیٰدہ سرول سے پیدا ہوتا ہے يُرى صن كالدوصول كرا اورفوراً وماغ كسبينيا دے يمال يسوال بديا بوتا ب كراگر انسانی کان کی خلیق و ترتیب سے متعلی خلیات محض اس تحریب ریکام کررہے سے کم مدا اپنی اعلیٰ كاركزارى يرمحن اسى بقاكرميش نظريكي توانهوان استكام كوزياده ومعت كيما دى اوراس كے در معلی قرب سامع كے حصول كا انصرام كيوں نركيا ؟ كيا اس الے كران خليات كُنْيْت يرج طاقت كارفرائتي اكس في موس كراياتها كرستنتبل كرانسان كوزمني طعد الذوري كى مزوريات بعيشِيشِ آيش كى - يا پيرمين ايك آنغاق تفاكه انهول نے جوتعمر كى اس كى خربياں ال ك تصورت بالاترتيس"

بالله

## رُ مان كويني

كاتنات كى تخليق برغوركرت بوئة فلسفيول فيغود كاتنات كى تخليق كوغداك وجود كاثبو تسليم كياہے۔ يه كا تنات كس طرح سے وجود ميں آگئ اس كى كوئى ابتدا بھی ہے یا نہیں اورابتدا بھی ہے یا نبیں اورابتدا ہوتی وکس طرح سے کیا چیزی خود بخود پیدا ہوجا یا کرتی ہیں یا ہرجیز کے پیدا ہونے کے بیے کمی فارجی سارے کی مزورت پڑتی ہے۔ دنيا مين م ديمة بي كرم حزيد إسوق وقت ابنة أب سام ركى جزول كاسارايتي ہے گندم کا ایک خوشہ پدیا ہونے سے پہلے زمین کی طاقت، ہوا، پانی اور دیگر بہت سی قرتوں کا سارایتا ہے۔ان سارول کو پیدا ہونے کے بیےاورسارول کی ضرورت ہے اوران ہارو كوپدا بونے كے كيے اور سارول كى عزورت - العن كوب نے پدياكيا - ب كرج نے ج كو < نے ،اور جُل جُل حَيعت أكے برحتی على جائے تو تتیجہ یہ نظے كا كه آپ يہ كمہ دیں گے كدانل سے چیزں پیدا ہوتی میں آئی ہیں اور کوئی آخری سارانہیں ہے اس میے کد ایک خالق کا دومسرا خالق اوراكس كالميسراخالق اوريجراس كواكريوك بي بمصلته بيلے مايتى تومعلوم بوگاكه ہرخالت کا کوئی نہ کوئی خالق مبلا آرہاہے نیتجہ کے طور پر یہیں ماننا پڑے گاکہ کوئی متی ایسی نہیں ہے ج كوپلى مرتبركى اينى بىتى نے پيداكيا بو دونغركى مردكے خود بخد پيدا بوتى بوراسے تىلىم كرتيرى ببي فورأ تسليم كرنا برسه كاكتفليق كاعمل خود بخدد ملاآ رباس ا ودكوتي خالق نمسرا لین جب بہنے فائق کے وجود کا ہی انکار کردیں تو تخلیق کے عمل کا انکار کرنا پڑے گا تو تمام مخلوقات کے وجود کی نفی کرنا پڑے گی حالانکہ مخلوقات ہماری آنکھوں کے سامنے بڑھ رہی ہیں ان کے وجود کی نفی ابنے آپ کو دھو کا دینے کی بات ہے۔ اس دلیل کو اسس اندا زمیں دُہرایا جا سکتاہے۔

فصل ا

عِلْتِ اُولِي الله وَيَا مِن سِي زياده واض اور بدين امريه ب كهم اپنے مامنے وكت، تغير، عِلْتِ وُعلول، برگرى دكيھ رہے ہيں۔ اس كے بين طلفه میں ایک لفظ "مرکت" متعل ہے۔ اب ذیل کے مجھ تصنیوں پرغور فرایتے:-تضینبرا - دنیای حرکت کا وجودے - (حرکت موجودہے) قضیفرہ - ہر حرکت کے لیے مُحرک (حرکت دینے والا) صروری ہے ربرمعلول کے لیے تلت یا ہر مخلوق کے لیے خالق ضروری ہے) قضنی مرس - ہر کوک کے بے ایک اور مُحرک کا ہونا صروری ہے۔ ربرعلت كے ليے بيم ايك اورعلت كى ضرورت ہے) تصنینمری ۔یالدفیر تنابی ہے دمینی اِس مُحرک کے بیا ورُمُحرک اور اس مُحرک کے بیے ایک اور مخرک اور میراور، میراور، مین سلسله کی کوتی انتها وانجام نهیں رعلت اورمعلول كاسلالى كوتى آخرى كرىنين قصنينبره- راس ليے مُحرِك إوّل كا وجودى منين-تفنینبرہ - راس ہے) وکت کا وجودنیں ہے راس سے کرجب مخرک اول ہی موجودنیں توركت كمال سے آگئ غوركيج كدان تفنيول بن تفنيه ملس تفنيه سل تك تمام تفنيه بريهيات بي قفنيه الاير پینج کر دو باتین فوض کی جاسکتی ہیں:۔

ا یدسلاغیر تنای ہے۔ ۲ - یدسله تناہی ہے۔

پہلامفروض افتیار کرنے کی صورت بین نتیج بین کلتا ہے کہ مخرک اول کا وجود ممکن نہیں ہتا اور حرکت کے وجود کی نفی آجاتی ہے اور قضیہ ملا ہمارے قضیہ ملاسے کمرا مباتا ہے د مالانکر قضیہ بدیسات میں سے سے

بریمیات یا کامطلب یه سه که مفروصنه نمبرای صورت بین به تاقعن ( Self-contradiction کا کا کار بوجاتے بین چنانچه بهار سے اس کے سواکوئی صورت نمیں کہ قضیہ نمبر بھی کی مجر برمفروضنه نمبر باکو کا اختیار کری اوروہ بیسے کہ:

موجرد سے-ایک علت عزورایسی سے جس کی آگے کوئی علّت نہیں سے "

چانچ ہیں می قضیے اس انداز سے کھناپڑی گے :۔

تفنیہ مل: کا نات میں حرکت کا وجود موجود ہے۔ دبدیمی امر،

قصنید سلا: ہر حرکت کے لیے تُحرِک کا وجود لازی ہے۔

قصنیر ملا: ہر مُجرک کے بے ایک اور مُحرک کی صرورت ہے۔

قضيه ملا ؛ حركت وتُحرِّك رعِلْت ومعلول كايرلسله لازماً

تناہی ہونا جا ہیے۔ دلازی مفرض

قضير : مُجِرك اقل دخالق اقل، كا وجود أبت بُوا-

مُحِرِک اوّل کے وجودسے ہی حرکت کا وجود تابت رہ سکتا ہے ور نہ حرکت کی نغی لازم آستے گی اور یہ بات ہمارے قصنیہ ملہ سے ہی کمراجائے گی جس بیں بذکورہے کر دکا نات میں حرکت کا وجود موجودہے "

لی بات یہ ہے کہ اس دور میں جبکہ سائن نے قریب قریب بیات طاکر دی ہے کہ

یہ دنیات رم نہیں بلکہ حادث ہے۔ یہ ازلی نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا بھی ہے اور جدید طبیعیات نے بہان کے ترقی کی کہ اسس کا ننات کی عمر بھی تعین کردی توان حالات میں بیر دلیل اور بھی زیادہ مضبوط ہوگی کرایک وقت ایسا تھا جگہ کا ننات میں کچھ کھی نمیس تھا عرف ایک ہتی تھی جس نے ب كوبيدا كرديا كائنات كى تخلىق كى اس سىبىتر توجيە مكن نبيل سے اس يىے كەجن لوگوں نے خالق کے وجود کا انکارکیاا ن کی اصل بنیا دیر تھی کہ ما ترہ ازلی ہے اور قدیم ہے، کوئی وقت ایسا نبیں گزراجب یہ موجو د نہ ہو۔ ما تہ مجمی غیر موجو د نبیں تھا ، یہ بیشہ موجود تھا اس ہے اس کوعدم وجرد میں لانے یا پدیا کرنے کا کوئی سوال ہی پیدانسیں ہوتا وہ تخلیق کی بجائے ارتقاء (evolution) الابتة رہے۔ يمان تك كداكك وقت اليامجى گزراكد لوگ ماده كواند لى تجھے كے ساتھ ساتھاں کے ابدی ہونے کا بھی اقرار کرتے رہے اور قانونِ بقائے اوہ بُرزورا نداز ہیں ہتعلیم کا ہیں رقبطا جآار ا - جديتعليم افته حفرات إس بات سے واقعت بين كه قانون بقاتے او و ايك بُراني بات بكدايك رُدَّنده نظرية موكرره كيا ب اورجديد ما من في يثابت كرويا ب كما ده كوبقا علل نبیں۔ ماقرہ ندابدی ہے اور ندازلی۔ یہ نابت ہوجانے کے بعد ماد تیت کی اصل جو کے گئے ہے۔ اب برسوال ایک اہم صورت اختیار کر گیاہے کہ ماقدہ جب موجود نہ تھا تو کیسے وجردیں لایا كيا جب يه كاننات عدم من على ، فيرموجود على توكس طرح وجود من أتى -كيا بغيروجود مي لان والے کے بکالغیری فانق کے ب

ادین کا پرجار کرنے والوں نے ہیشہ یہ بات کی ہے کہ کا تنات کی تخلیق محض ایک اتفاق ہے، ایک ماد نہ ہے ، بیمان کے کہ کا تنات کا باقی رہنا اورار تقاتی منزیس طے کوتے چھے جانا سب کچھ انفاق ہی اتفاق ہے۔ وہ اس کے بیے دلچیپ مثالیں دیتے ہیں۔ ایک مثال بیرہ کہ اگر چند بندروں کو ٹائپ رائٹر دے دیتے جائیں اور وہ مسل ٹائپ رائٹر ہر دبغیر ٹائپ رائٹر ہے دبنے جائیں اور وہ سال ٹاک ہوتا رہے۔ بندوں کی عربی طویل ہوا در کا فذکی میا ہی جی تم نہ ہو، توایک وقت در سال تک ہوتا رہے۔ بندوں کی عربی طویل ہوا در کا فذکی میا ہی جی تم نہ ہو، توایک وقت در سال بھی آئے گا کہ یہ بندوش کیکھیئیے

سارے ڈرامے ... یالٹر بھرکے دیگرفن پارسے جی خلیق کر جائیں گئے۔

ال اعتراض کا جواب دینے میں اور اس مثال پرزیارہ بحث کرنے میں، مت ضائع کونا مناسب نبیں ہے لیکن اس برایک اہم سوال بیشِ فدست ہے اور وہ یہ کہ آخریہ بدر شکیمیئر کے ڈراموں تک ہی کیوں بینے ایک آنفاق یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ برکلامی کی انتہا کو پہنچ ، یا فن کلام کا ہی فائم کر دیتے مزیر برآل یہ مثال اس بات کا جواب بھی نبیں دی کہ ٹائپ رائٹر کے خروب ابجد کہ ان کا آئیں میں فظی رہشتہ کس نے پدا کر دیا ۔

اگریکانات مسل اتفاقات کانتیجب اورجا دُنات کانتیجب توکیا وجب کوکانات مسل نظم وضبط کے ساتھ ترقی کی جا ہیں ہے اور باقی ہے اگراتفاقات ہی اتفاقات ہی مسل نظم وضبط کے ساتھ ترقی کرتی چلی جا ہی ہے اور باقی ہے اگراتفاقات ہی توان کروڑول سالول میں ایک اتفاق میر بھی ہونا چلہ ہے تھا کہ میر ہونے ہے تھے ہوجائے لیکن ان ان کروڑول سالول میں ایک اتفاق میر بھی ہونا چلہ ہے کہ میر کا نما ت فتم نم ہونے باتے اور باقی ہے اتفاقات میں اس بات کی تو میمشیر احتیاط کی گئی ہے کہ میر کا نما ت فتم نم ہونے باتے اور باقی ہے میں اس بات کی تو میمشیر احتیاط کی گئی ہے کہ میر کا نما ت فتم نم ہونے باتے اور باقی ہے میں اس بات کی تو میمشیر احتیاط کی گئی ہے کہ میر کا نما ت فتم نم ہونے باتے اور باقی ہے میں ہوا ہے۔

ما دیّت کے اننے والوں سے ایک اہم سوال یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ اگر ما دّہ ہی نے ہر چیز کو خود بخود پیدا کر دیا ہے تو کیا ما دہ نے عقل کو بھی خود ہی پیدا کر دیا جو بعد میں اس کی حاکم بن گئی اور ما دّہ کو منو کرے ، غلام بنا کے ہر ملکہ خدمت یعنے لگی۔

مادیت کے مانے والے اس کا جواب یوں دیتے ہیں کو علی کا گئیتی ما وہ کے تسبواً دوا کا تیجہ ہے یعنی وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ ما وہ ترقی کرکے خود بخود عقل بن گیا۔ یماں براہم سوال یہ ہے اور یہی سوال عقل کے علاوہ تواناتی ، روح اور زندگی کے بیے بھی اٹھایا جا کما ہے ، کہ وہ مزل کب اُئی جب ما وہ عقل ہیں تبدیل ہوگیا یا رفعہ میں تبدیل ہوگیا یا زندگی میں تبدیل ہوگیا اور پر منزل اور ہے کہ ایک سے تبدیل ہوگیا گئی اور ہونے کا مناست پر کھیل میں اُئی ۔ ما وہ می کا مات پر کھیل کے ایک کا مات پر کھیل کر ہوگیا کہ ما وہ برنصیب صقہ جوعقل رُقی نہوا کہ نہیں تبدیل ہوگیا اس کا کام فقط یہ ہموا کہ نہیں ہوگیا اس کا کام فقط یہ ہموا کہ نہیں تبدیل ہوگیا اس کا کام فقط یہ ہموا کہ نہیں ہوگیا کہ مات کی تبدیر منزل بن گیا اس کا کام فقط یہ ہموا کہ نہیں ہوگیا کہ اور کو سے تبدیر منزل بن گیا اس کا کام فقط یہ ہموا کہ

وہ عقل اور رُوح کی ماکری کرتا رہے۔ یہ ما قرہ اس منزل میں بنے والے جا نداروں کی مزورت کے مطابق غذا وغیرہ کے مہا کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اوہ کی ظاہری شکل دیمینے ہے یا اس کے بعض اعمال تجربے کہ دریعے معلیم کر لینے سے اوّہ کو خالق کل قرار دے دینا نفیر سائٹنغک بات ہے مضروری نہیں کہ وہ خصر بس کہ حیاتیا ہے ۔ مناور کا معاری کی حرکتوں کو سمجھنا ہمو وہ زندگی کی حقیقت کو بھی تجھ نے ۔ اور زندگی کے خالق کے وجود کے بارے میں ضیح فیصلہ کر سے ۔ اس کی مثال باکل ابنی ہے کہ ایک برحمنی شطر نج کے فہرے بنا آبا بنا آبیہ خیال بھی کرنے گئے کہ وہ شطر نج کا بہترین کھلائی بھی ہے ۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ بھی ہے جوشطر نج کے فہرے تو مربعتی کی طرح نہیں بناسکالین ان فہروں کا مقصد اور شطر نج کے کھیل کی حقیقت سے پؤری طرح آگا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ بھی ہے جوشطر نج کے فہرے تو مربعتی کی طرح نہیں بناسکالین ان فہروں کا مقصد اور شطر نج کے کھیل کی حقیقت سے پؤری طرح آگا ہے۔

ادت کا پر ما در انے والے اسی غلطی کے مرکب ہوئے ہیں۔ وہ ما دہ کی حکات سے متعلق ذلا سی واقعنیت عاصل ہونے پر ما دہ کی حقیقت ، اس کا مقصد اس کی تغلیق بیال تک کہ اس کے مادث یا قدیم ہونے کے بارے ہیں فیر فرتہ واران طور پر رائے دینے گئے ہیں۔ بیان کا میدان نہ تھا اور نہ انہیں ضرورت بھی کہ وہ اس میدان ہیں قدم رکھیں جمان کی تحقیقات کے وائرہ سے باسکل با براور الگ ہے۔ نالت کے وجود کا انکاران صفرات نے کسی سائنی تحقیق کی بنا پر نہیں کیا بلکہ محض الکل پچر پر کیا ہے۔ بی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ فعدا کے وجود کی دلیل مائے ہیں اور ولیل سفنے کے بعد بے اطمینانی پر کیا ہے۔ بی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ فعدا کے وجود کی دلیل مائے ہیں اور ولیل سفنے کے بعد بے اطمینانی فی اظہار کر دیتے ہیں کیمی الیا نہیں بھوا کہ اُنہ ول نے اس بات کی پیلے کوئی دلیل وے دی ہوکہ فراکا وجود فیرمکن ہے۔

انسان کو موش میں آتے ہی جن بری مقدات کاعلم ہویا ہے ان میں سے ایک بیہ ہے کوہ جب کسی چنر کو باتر تیب، منظم اور با قاعدہ دیکھتاہے تواسے قور اُلفین ہوجا آ ہے کہ کسی وانشند نے ان چنروں کو ترتیب دیاہے ، اگر کسی جگہ ہم چندا سے یہ بغیر ترتیب رکھے ہوئے دیکھیں قریب خیال ہو مکتا ہے کہ یہ چنریں آپ سے آپ اکمٹی ہوگئی ہوگئی کسی جب اس طریقہ ترتیب اور ملیقہ سے جُنی گئ بول کہ ایک بہوشیار کاریگر بھی اس طرح سے نہیں بُن سکت تو بینیا کہ بین بہوسکتا کہ یترب آب سے آب پیدا بہوگئی بہوگی۔ اس کی ایک واضح مثال بیہ ہے کہ فالٹ یا اقبال کا کوئی شعر کے لیا جائے ، اس کے الغاظ اُکٹ بلیٹ کرکے کسی عام آ دمی کے سامنے رکھ دیتے جائیں اوراس کہ اجائے کہ بیدا لغاظ ایک عمدہ شعر کے بین انہیں ترتیب دے دو تاکہ عمدہ شعر پھرسے بن جائے۔ وہ شخص بزار طرح سے ان الغاظ کو اُکٹ بلیٹ کرے گالیکن آلغاقیہ طور سے بھی بین بہوگا کہ غالب اورا قبال کا وہ شعر کیل آئے مالا نکہ الغاظ وہی بین، حووف وہی بین، مون ورای ترتیب کا اُکٹ پھرہے ، پھر بیک طرح ممکن ہے کہ بُیدا نظام کا ناست جب اس قدر مربوبُو مُنظم، موز وں اور اُنسٹ پھرہے ، پھر بیک طرح ممکن ہے کہ بُیدا نظام کا ناست جب اس قدر مربوبُو مُنظم، موز وں اور اُنگ پھرہے ، پھر بیک طرح ممکن ہے کہ بُیدا نظام کا ناست جب اس قدر مربوبُو مُنظم، موز وں اور اِنسٹ پھرہے ، پھر بیک طرح ممکن ہے کہ بُیدا نظام کا ناست جب اس قدر مربوبُو مُنظم، موز وں اور اِنسٹ بھرہے ، پھر بیک طرح مربوبُو کا مُنسب کہ بُورا نظام کا ناست جب اس قدر مربوبُو مُنظم، موز وں اور اِنسٹ بھر ہے وہ خود بخود قائم ہوگیا ہے۔ قرآن مجد بین ضداکے وجود براس طرح احدالا لکا گیا ہے۔

معندائی کارگیری میں تم کوکمیں جمول نظر نہیں آئے گی نظراً لمٹ اُلٹ کے دیجھوکیا تہیں کمیں کوئی دراڑیا خرابی دکھائی دیتی ہے " معند کو بدا کی بدا کیا ، چراس کا ایک معیار معین کیا " 

#### فصلب

مئلة جا دشة قديم علم الكلام كى روشنى بي

آیتے اب کا نات کے حادث یا قدیم ہونے کے متلہ کوظم الکلام کی روثنی میں حل کریں:

(۱) کا ننات میں دوقع کی اسٹ یار پائی جاتی ہیں: (1) عرض بینی وہ اٹیا رجو نبات خود موجود نمیں بلکد کسی دوسری میں ہو کر بائی جاتی ہیں مثلاً رنگ، بُر، ذا تعتہ، ریخ، خوشی اور جمل وغیرہ بنیں بلکد کسی دوسری میں ہو کر بائی جاتی ہیں مثلاً رنگ، بُر، ذا تعتہ، ریخ، خوشی اور جمل وغیرہ وبنی جوہر بعنی وہ اسٹ یا رجو بزات خود قائم اور موجود ہیں مثلاً بانی مئی اور تجروفیرہ و

د۲) کوئی جہرکسی وقت بھی عوض کے بغیر یا عوض سے خالی نہیں ہوسکتا کیو کہ کا نات ہیں جس قدر جوہر ہیں کئی ندکسی صورت ، شکل یا ہیں تہ ہے جلتے ہیں اور بہتے ہے عوض ہے تا کا جوہر وال میں کسی ندکسی تھم کی حوکت کا وجو د پایا جا تا ہے اور حوکت عوض ہے غوض جوہر خواہ کسی شکل میں بھی ہواس میں کسی ند کسی عوض کا پایا جانا صروری ہے بعنی کوئی جوہر عوض سے خالی میں ہوسکتا ۔

رس) عرض عادت ہے بینی پیرا ہو تا ہے اور فنا ہو جا آہے۔ رس) جو ہر بھی عادث ہے کیونکہ عرض عادث ہے ،عرض اور جو ہر مُدانہیں ہو سکتے۔اگر جو ہر کو قدیم انا جائے تو لازم ہو گا کہ عرض بھی قدیم ہے کیونکہ دوچیزی جولازم ملزوم ہوں ان میں

بوہر تو مدیم کا جائے تو لازم ہو کا اوعرض بھی عدیم ہے تیونلہ دوچیزی جولازم ملزوم ہول ان بیں۔ اگرایک چیز قدیم ہو گی تو لازم ہے کہ دوسری چیز بھی قدیم ہو، ورنہ لازم و لمزوم بیضلِ زمانی ما نیا بڑے گا اور سے محال ہے۔

ده) کا مُنات قدیم نہیں بلکہ ما دشہ ہے کیونکہ کا مُنات دومبور توں سے نالی نہیں، جوہر ہوگا یا عرض ، اور جوہراور عرض دونوں ما دے ہیں۔

(۱۷) اگرکا نات ہے تو ضروری ہے کہ اس کے بیے کوئی علّت ہو۔ اب اگر علّت ہی ماد شہرے تواس کے بیے ہی کوئی علّت در کا رہوگی۔ اب پہاں پر دوبا تیں فرض کی جائمی ہیں دو، پر کمٹنتوں کا پہلا کہ کسی جائزی کے خرجہ نے ہو۔ پہلا لہ ایک زنجیر کی کر فیوں کی طرحت ہو، اور ایک کری سے دوسری کری واب تہ ہوا ور ان کر فیوں کا سلا کہیں ہی ختم نہ ہو علّتوں کی اس زنجیر کا کوئی دوسرا سرا موجد د نہ ہو۔ اس سلایی دَورِسل کا در دولازم آئے گا اور زما ذیخے تناہی کا دجود لازم آئے گا جوعقلاً محال ہے۔

## برً بان قابيت

كائنات كى كوئى چيز ب مقصد نظرنيين آتى مخلوقات بين مرجيز إكب مقصدا ورايني رفقار مربر ين ايك محمت كى خردىتى ہے۔انسانى جم كے كى عضوكو كے يجے، اپنى اپنى جگر برايك مخصوص فض کی انجام دہی کررہ ہے یہی حال کا تنات کی ہرجیز کا ہے۔ اگر کا نئات کی ہر چیز اپنے اندر کوئی مقصد اور حکت رکھتی ہے تو تابت ہو گیا کہ پُوری

كأنات صروركوتى نه كوتى مقصدر كلتى ہے، ايسامقصد جواسے كسى ماد تذيا اتفاق كے نتيجريں

كائنات كى مقصدتيت اس بات كى طرف اثاره كرتى ب كداس كاايك خالق ب جن نة تربيط مت كم ما تقوايك مقصد يؤرا كرنے كے بياس كا تنات كى تخليق كى -اگراس كاننات كاكرتي مُرترفالق نه برواتواس كاننات كي اكثراشيا بيد مقصد اور بے فائدہ ہوتیں۔لیکن ابھی تک ہمارے سائندان کسی الیی چنر کی نشان دہی نہیں کر سکے بو مقصد اورفائرہ سے خالی ہو۔

اس دلیل پرایک اعتراض وارد برواست اور وه به کداگر برجیز کا کوتی نه کوتی مقصداور فائره ہے اور دنیا میں کوتی چیز بلامقصدا وربلا فائر ہنیں توزندگی میں شراور تکلیف کا وجود كبول ہے جب يه كها جا تاہے كه عالم ميں ايك يجيم كامقصدا ورحكت كارفر اہے تو تعيريه تكليف، ينقص، يرشراوريظلم كيول سے ؟ السوال كا بوابىم دوطرى سے دے سكتے بى:

پهلاجاب يې بے كريكانات ايك كل باوراكس كى موجودات اس كاجزيي-كاتنات كى كونى ايك چزىكى كى چىنىت نىيى ركھتى بلكە ايك جزو كى چىنىت ركھتى ہے۔ إس طرح دُنياكے تمام واقعات اپنی اپنی عبگہ پرستقل واقعات نہیں ہیں بلکہ ایک طویل سلہ واقعات كى كۇيال ہيں - يەكوتا ەنظرى ہوگى كەم كى كىنى كى بيارى دردۇكلىيەن ياموت كوايامىتقارقىم کی صفیت دے دیں اور اس کے بین نظراس کے ماحول ،اس کے ماضی اوراس کے متقبل کو بالكنظراندازكردي اس كي مثال بالكل ايس المك ايك باغبان الك باغ كوخوبصورت بناخ کے بیے بودوں میں کا معی چھانٹ کرتا ہے، درختوں کی سنیاں کا معی کران میں قلمیں لگا آہے اور كمجى توقيني كيدينغ انتعال أياكما وكرناب كرسينكرول اور مزارول بتيال اورثاخيل كم الك ماكرتي بي-اب ان شاخول اورتيكيل كونيُل كاشكرالك بجينيك ديت جلنے كواگر معرضين كي نظرت ديجها مات توان ريسرا سظلم كيا مار المسيسكين أكرايك بإغبان كي تعطير ے دیکھا جائے توباغ کی زندگی ، باغ کاحن یا باغ کی رونتی اس کے بغیر مکن نہیں ہے۔ اور کہیں قینی کا انتعال ہے، کمیں چاقو کا اور کمیں گذال کا۔ بائل سی عالت اس کا تنات کے انتظام کی بمى ب- اس كائنات كالمنظم خوب جانا ہے ككس وقت اور س جگه كس كاررواتي كى صرورت اس بات کوایک اور مثال سے بھی مجها جا سکتا ہے اور وہ بہے کہ ایک سمجھ ارتخصیت جو كرى وزارت يربهوا ورحاكم وقت بهووه ايك مك كے حالات كو بہترا نداز مي مجتاب اس كے مقابلہ میں ایک اُن ٹیرھ گنوار اگر چندسایی واقعات کو اس کے بین نظرے مٹاکر نقید كانثانه بنادم توسياس كاين كوتاه نظري بهوكي-اس جواب برمعرضين براعراض كرسكته بيركه آخرالله تعالى جررؤف اورجيم ہے ايک

اس جواب برمعضین برا عراض کر سکتے ہیں کہ آخواللہ تعالیٰ جرروَف اور سِیم ہے ایک ایسانظام مجی تو بنا سکا تعاجم ہیں کا نبات کا نظام علیتا رہتا اور کمی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ بدا عراض کھروہی کا نبات کی حقیقت سے بے خری کا نتیجہ ہے بہی بجث ہیں پڑھے بنیر آتیے ہم اس کا نبات کا اس کا نبات سے معا بلہ کریں جومعرضین اپنے خیال ہیں ہے ہے بھے بہن اگرمقرضیں کی خیالی کا نات ہمارے ول کو زیادہ نُجائے تو بیٹک یہ مقرضین کھیک کہتے ہیں۔ اوراگر یسی کا ننات جس میں ہم سانس سے رہے ہیں تصورے زیادہ قرسیب تواعراض خود بخو د غلط آبت یہ ما آسے۔

فالبَّ مُعَرَّفِين كَي خَيالَى دنيا المي بونى عابيه جن بي كى چيزي كوتى خرانى اوركوتى كى پُورى بورنے كا استظار موجود نه بهو نه كوتى نعص بهو نه زيا دتى ، نه باپ نه بينا ، نه كوتى چيورا نه كوتى برا ، نه كوئى خوصورت داس يے كه خوصورتى كا تصوّر بجى برورتى ذبين نه كوئى كُند ذبين ، نه كوئى بوصورت نه كوئى خوصورت داس يے كه خوصورتى كا تصوّر بجى برورتى كوئى فرق نه بهو - نه كوئى فرق به بهو استان است برفائم رہنے والے اورا يک گروه بهول ، نه كوئى مؤتن خولى مؤتن نه بهو - نه كوئى مؤتن نه بهو - نه كوئى مؤتن - اس كے باشند سبعینه ایک حالت برفائم رہنے والے اورا يک گروه بهول ، نه كوئى مرت نه كوئى مؤتن نه بهر كوئى عندا طلب كرے نه دوا -

چونکه اس خیالی کا نئات بین کوئی نقص نه به رگا اس پیمے کوئی عدود وقیود بھی نمکن نهیں جنانجر
ایک شخص اور پچردوسر سے خفس کے درمیان کوئی فرق نه به و کر دروں اور لاکھوں انسان اکبس کے
فرق کے بغیراکی نبخہ کتا ہے کی طرح ہوں - اختلات اور تفاوت کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہو
سکتی، کیونکہ اختلاف کی علّت یہ ہے کہ یمال ایک صنفتِ ناقص ہے، اور وہ وہاں پائی جاتی ہے
ال صورت میں توایک عدد الیا انسان بیدا ہونا چاہیے جوایک انسانیت کا اجتماع ہونہ اس میں
کوئی کی ہونہ تعدّد، نه ابتدا ہونہ اتبا۔

یه خیالی کا تنات بیج نکه انتظار کی تخلیف سے خالی موگی اس لیے اس میں آج کے بعد کوئی کل نہ موگا یہ بیجے وقت کی قید سے بھی آزادی مرثوثی ۔ ہاں جذبات محبت واشتیاق، یہ سب تکلیف کی باتیں ہیں، یہ جمال اس سے بھی خالی ہوگا معرضین اپنی اس خیالی کا ئنات پرازراوکم دوبارہ غور فربایتی ۔

ابن رُشدنے اس اعتراصٰ کا خورب جواب دیا ہے وہ کہتاہے کہ دُنیا میں بدی کا وجود بذات خودنیں مینی ونیا میں جو بُرائی بھی بائی جاتی ہے وہ کسی اچھائی کی تابع اور لازم ہے غصّتہ

بُری چیزہے لیکن اس حاستہ کا نیچہ ہے جس کی وجہ سے انسان مخاطبت خود اختیار کرتا ہے۔ یہ حاسمہ نہ ہو تو انسان ایک جملہ آ ورکے مقابلہ میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش نہ کرسے فیق وفجور بُری باتیں ہیں لیکن یہ اسی قُرِّت کی تابع ہیں جس پرنسل انسانی کی بقامضمرہے۔ اگٹ نہروں سے شہر حلاد یی ہے لیکن اگر آگ نہ ہو تو انسان کے بیے زندگی بسر کرنا ناممکن ہوجائے۔

یهاں ایک اورش بیدا ہم تا ہے اور وہ یہ کہ کیا یہ مکن نہ تھاکہ جوچنے بیدا کی جاتی اُک میں احجائی ہی اچھائی ہم تی ، بُراتی مطلق نہ ہوتی - ابن رسٹ کہتا ہے کہ کائنا ہے کہ اس نظام ہی یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ کوئی ایسی اُگ پیدا نہیں کی جاسکتی کہ اس سے کھانا تو پچالیں لیکن اگر مجد کو مبلانا چاہیں تو نہ جلا سکے۔

اس مرحد برایک اعتراض برمی کیا جا سما ہے کہ ونیا میں اکثر اچھے آو می تکلیف اُٹھاتے

ہیں اور بُرے آوی عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ یہ اعتراض

اس خلط مفروضہ پر قائم ہے کہ انسان کی زندگی بس موت پر ختم ہوجاتی ہے ، اصل میں انسان کی

ونیوی زندگی اس کی حقیقی زندگی کا ایک بہت ہی معمولی حصہ ہے اس ہے بیک یو کمر فوض کیا جا

مکتا ہے کہ ہم جن کوعیش وعشرت میں زندگی بسر کرتے دیکھتے رہے ہیں بیان کی پُوری زندگی کی

تصویر ہے ، اس کی بنا پر ہم پُورے سلملہ کی نسبت کیونکر درائے و سے سکتے ہیں۔

مزیدبرآن فورکرنے سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ جزا وسزا افعال انسانی کے لازی
نائج ہیں جوکسی طرح اُن سے جُدا نہیں ہوسکتے جس طرح سے کہ زہر کھانے کا نتیجہ موت اورعموہ
فوراک کا نتیجہ ایجی صحت ہے اس بنا پر یہ کہنا سے نہیں کہ بہت سے لوگ اپتے یا بُرے کا مرکتہ
بیں اور اُن کا نتیجہ ان کو پیشن نہیں آیا۔ یہ بھی ہوسکت ہے کہ بہیں جو کلیفیں اور بُرانیاں دنیا بین ظر
اُتی ہیں صروری نہیں کہ وہ واقعی نقائص مہول یہیں یہ باتیں اس بے نقائص محسوس ہوتی ہیں کہ
ہم نے نظام عالم کا پُرراسلہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیھا۔ اس بات کو ایک مثال سے واضح
کیا جاسکتا ہے ۔۔

ایک برّاح کسی بیتے کے بعور سے کا علاج کررہا ہے اور آپریش کے ذریعہ سے فاسد ماوہ کال رہا ہے۔ برّاح کا نشترا ورآپریش کاعمل بیتے کے بیے سب سے زیادہ تکلیف وہ بُرائی ہے۔ کے کاسٹس اس بیتے کو بھوڑ ہے، برّاح اور آپریشن کی حقیقت معلوم ہوتی تو وہ آپریش کے عمل کورُائی قرار نہ دیتا بلکہ ایک نعمت سمجھتا۔

بچه نا دانی کے سبب انگاروں میں ہاتھ ڈالنا چا ہمتاہے۔ ماں اس کے اصرار کے با وجود اس کا تحدانگاروں میں نہیں جانے دیتی ۔ وہ چا قوسے کھیلنا چا ہمتا ہے ، ماں اس سے جا قوجی یہ دیتے ہے وہ رقب اور اس کی نظر میں ماں کا ہم کمل تکلیف وہ ہے اور اس کی نظر میں ماں کا ہم کمل تکلیف وہ ہے اور اس کی نظر میں ماں ایک بدلحا فلا اور ہے مرقب اور دیم تقیم کی تفسیت ہے۔ اصل بات بیر ہے کہ نیچ کی نظر میں ماں ایک بدلحا فلا اور ہے مرقب اور دیم تھی کی تفسیت ہے۔ اصل بات بیر ہے کہ نیچ کی نظر میں مرفود کی تعلیم کی تعلیم کے تاریخ اور لیا میں مرفود کی تعلیم کے تاریخ اور لیا میں موجود کو اس کا کہا ہم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلی

# برًا إن أخلاق

جرم فلنفی کانٹ نے یہ دلیل بہت زور دارا نداز میں بیان کی ہے، اور اُس نے اندان کی قرض کے اندرسے اُس نے ہے۔ وہ اُوچیا ہے کہ انسان کی فطرت میں بیحقیقت کہاں ہے آئی کہ وہ اپنے لیے رُرِشقت فراتفن کی بجاآ وری کو نسانی فطرت میں بیحقیقت کہاں ہے آئی کہ وہ اپنے لیے رُرِشقت فراتفن کی بجاآ وری کو نسانی خواہشات کے مقابلہ میں زیا وہ بہتر بھجتا ہے ، حالانکہ یہاں کے دل میں جُنی پرُوٹی بات ہے میں کا کمی فو کو علم نمیں ۔ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص وفا داری کے جو ش میں دوسرے شخص پر اپناتن من وص سب کچھ قرابان کر دیا ہے ؛ ایک شخص اٹھتا ہے اور اپنے ملک پر، اپنی قوم پر اور اپنے دین پر اپنی جان نجھا ور کر دیتا ہے ۔ یہ قربانی کا جذبہ کہاں سے آگیا ؟ انسان جب بر اُرٹی کرنے گلا ہے تو لگا ہے تو لگا ہے تو میں کہا ور اپنے انسان جب بر اُرٹی کرنے کے بعد اپنے آپ کیا کہ میں کہ والے میں کہاں کے آخرا کی جو بر شخص کے اندر معیا ہو اہے ، ملامت کیوں کرتا ہے ۔ یہ کون میں مونے کے فتوے صادر کرتا رہتا ہے ۔ اور اس کے اعال کو غلط یاضی میں مونے کے فتوے صادر کرتا رہتا ہے ۔

کانٹ کہتا ہے کہ یعن اللہ تعالیٰ کا وجودہ جوانسانی نفس میں ایک ایسی نشانی اور دلیل قائم کرتا ہے جوبغیر معبود کے وجود کے ممکن نہیں۔ یہ وجود مجود تقیق ہے جواحا سس فرص ا ور ضمیر کی اً واز میں ظاہر موتا ہے۔

اں دلیل پر بیاعتراض کیا گیاہے کہ بینمیر کی آواز درتقیقت ایک اجماعی عادت ہے جو تشرف میں انسانی نفس میں پیدا ہوتی ، پھرراسخ ہوتی اور بھر ورثہ کے طور پر ہم کمنے متعلل ہوگئی ، اوراب یہ ہماری فطرت کہلاتی ہے۔

مُعترِضين يبات بُحُول جاتے ہيں کہی سب کے دریا فت ہونے سے اس عمل کے اصل تھوو کا باطل ہو نالازم نہیں آتا۔ اگریہ فرض کر لیا جائے کہ ضمیر کی ہے آواز ایک اجماعی عادت ہے اور آ مستدا مستدانسانی نفس میں راسخ ہوئی تواس سے یہ بات کہاں ثابت ہوگی کہ ضمیر کی آواز بریمنی عمل ہے یا حکمت سے بائل فالی ہے یا اس کا کوئی منبع موجود نہیں ہے۔

### دولوك فيصله

وجود باری تعالیٰ سے متعلق بے شار دلائل دیتے جاسکتے ہیں گر آئیے ایک نیا اسلوباختیا کریں - وہ لوگ جو وجود باری تعالیٰ پریقین رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اسس کے مُنکر ہیں ،ان و وزن کی پوزیشن کا الگ الگ جا ترہ نے لیا جائے ، بات خود کجود کھئل جائے گی ہے۔

ا - وه لوگ جنول نے انسانیت کو دراصل وجودباری تعالیٰ کی طرف دعوت دی ، نبوت کا دعویٰ کے آتے ، یہ دعویٰ کہ انہول نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ، انتهائی قرب ، نامہ و پیام اور مناجاتِ تقیقی کاشرف عاصل کیا ہے ۔ اور بیات وہ کسی اندازے اور ظن ونجمین کی بنیا دیر نہیں کہ ہے بلکہ انتهائی واضح ذاتی تجربہ اور مشاہرہ کی بنیا دیر کہہ رہے ہیں جوغہ سے متزلزل بقین وایمان ہے ہموتے ہے ۔

اں کے برعکس وہ لوگ جو وجو دِاللی کے مُنکر ہیں ،ان کے پاس است قیم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔
ان کے پاس عقل کے علاوہ کوئی اور لیفٹنی ذریعۂ علم بھی نہیں ہے۔ وہ ہر بات کوعقل کی کسوٹی پر سکینے
کی کوشش کرتے ہیں ،جر بات سمجھ ہیں آجاتی ہے مان لیتے ہیں ،جو سمجھ ہیں نہیں آتی ، است نے انکار
کر دیتے ہیں۔ان کے افکار انہیں زیا دہ سے زیا دہ ظن ونحین کے جاتے ہیں ، انہیں خود بھی
اہنے افکار پر غیر متزلز ل بقین حاصل نہیں ہے۔

۲- وجردباری تعالیٰ کے عامی لوگ دا نبیا علیم التلام ، مختلف زمانوں اور ختلف جگروں پر آتے ہیں ۔ کوئی عرب میں ، کوئی صربی ، کوئی ہزار سال سیلے ، کوئی ہزار سال بعد ، لیکن سب لوگ اپنے دعوے میں کیے زبان ہیں ، ان کی تعلیمات بھی نبیا دی طور پر اکیے جبسی ہیں گویا کہ وہ سب ايك بى دريعة تعليم مصمتغيد بهوكرائة بين-

ال كے برعکس منكرين وجودِ بارى تعالىٰ بميشه مختلف الخيال رہے ہیں یخواہ قریب قریب ہے ہوں یا دُوردُ ور، ایک ہی زمانہ میں مول یا پہلے اوربعد، سب کے نظریات باہم دگر مختلف ہی آپس میں کوئی اتفاق نہیں۔

۳-اقل الذكر د حفرت انسيا، نے ایک مرتبہ جوبات كهددى، زندگی بجر كے بيے وہى مسلم مخمرى، اس می مجر تغیر وتبدل كى صرورت محمول ندم و نی ، ان كی مربات ايمان ويقير كال ليے بۇئے ہے ۔ ب

اس کے برعکس منگرین وجود باری تعالی مختلف مسائل ہیں اپنی رائے پر بقین نہیں کھے، ان ہیں ترکھے، ان ہیں ترکھے، ان ہیں ترکھے، ان ہیں ترکھے، ان ہیں تبدیلی دائے کی مثالیں سے عدکٹرت کے ساتھ کمتی ہیں۔ ان کے اکثر مفکرین کا حال بیہ کہ کہ کہ جس نظریہ کو بورے نور کے ساتھ بیش کر رہاتھا، آج اس نے اپنے پہلے نظریہ کی تردید کردی اور ایک نیا نظریہ بیش کر دیا۔

م - داعیانِ وجود باری تعالیٰ است کرداریعیٰ راستبازی، امانت، صداقت، حُرِن فلق برجیزی است معاشر سے کے متاز ترین انسان ہیں ،جس بات کی تعلیم دیتے ہیں، سب سے پیط خوداں پڑمل کرتے ہیں۔

ال كر منكرين وجود بارى تعالى كردارك معلم بن اوّل الذكر حفرات كم مقلط بن اوّل الذكر حفرات كم مقلط بن انتها في كمزود بين - اكثرابيا بي مُواسب كرجن نظرايت كا پرجا را نهول نه كوداس رعمل نهين كريكي \_

ماعیان وجود باری تعالیٰ اس دنیا میں اپنے ہمایوں اور رستہ داروں کے درمیان می انتہائی کا میاب زندگی گزارتے رہے ہیں ۔ بظا ہر تکالیفٹ کے باوجود انتہائی مطمئن، انتہائی ایثار بعیث اوراً خرکار لوگوں میں انتہائی معزز اور دانشند ترین انسان کملاتے۔
ایٹار بعیث اوراً خرکار لوگوں میں انتہائی معزز اور دانشند ترین انسان کملاتے۔
اس کے برعکس منگرین وجود باری تعالیٰ تمام و نیوی آسانشوں کو ماصل کرنے کے با وجود

بھی انتہائی پریٹان عال اور ناکام انسان نظراؔتے ہیں۔ان میں بست سے مفکرین ایسے ہیں جنہوں نے دنیاسے ننگ آگر خودکُشی کرڈالی۔

اول الذكرك بارس من تاریخ انسانیت بهُ تنفقه فیصلد مناتی به كدست نیاده أنهو فی الدار الذكر کے بارسے نیاده أنهو ف نه بی انسانیت كومما تركیا ، سے اہم اصلاحی انقلاب اُنهی كی بدولت آسے اوراس وجرسے جریدۂ عالم پران كا دوام ثبت ہے۔

اس کے برعکس مُنکرین وجود باری تعالیٰ کی یہ بوزیش نہیں ہے۔ انسانیت نے ان کی تعلیات سے کوئی گراا ٹرنہیں لیا اور مز وہ کسی اہم اصلاحی انقلاب کا باعث ہونے ہیں۔

اب اگران تمام کات کوسائے رکھا جائے قوعقل سیم بلا مجبک اقل الذکرفریق دواعیان وجود باری تعالیٰ کے بقی میں فیصلہ دے دیگی رسید حی سی بات ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعدادیں اشنے عاقل، پاک سیرت اورصا دق التول آ دمیول نے منتفق ہوکر آج تک کئی ورسے نظرتے کی آیداتنی قوت اور لیتین وا بیان کے ساتھ نہیں کی ہے۔

مزیربران بیکدایی پاکنیه سرت اورات کثیرانتعدادلوگون کامختلف زما نون اور مختلف متا مات بین اس دعوب برئتفق به وجانا کدان سب کے پاس ایک بغیر معمولی فدیقه ملم ہے اور دوہ ہے وجی بینی اللہ تعالی کے براہ راست نامہ و بیایم اور کھران سب تعزات کا ایک ہی وعوت دینا،
ایک بہتا علیم کا پر عارکزنا، اوراس کے لیے انتہائی شدیدا ذیتیں برداشت کرنا بختی کداس راہ بین جان کوئی ہزار سال بہلے کوئی ہزار سال بھی وقوت، ایک بی تعلیم، وہی توجید، وہی آخرت کا عقیدہ و بی صن اطلاق کا بر عار ا

كيا يمض أتفاق بي اتفاق ب، يربات توصرت وبي غض كدسك بي جس كاعقل ماري كني موا

# إستبدُلالِ قُراني

قلب ونظر کی زندگی روشن جمال ایرست سبت انجمن تمام! قرآن مجید کاطرز بسنسبتد لال دوج دِ باری تعالیٰ ا ورتوجی ربر دلائل قسر آنید،

قرآن کا تصویر خدا دیم ورب بنود، نصاری اور مجربیول کا تصویر خدا اوراس کا إبطال،
د بنده اور خدا کے درمیان رشتہ محبت بعض اسار وصفات اللیہ
کی مشرح،
اعجاز قسراً نی - قرآن مجید کے چران کن سائنی انگٹافات چنداہم پیشین گرتیاں جوئیری ہوئیں - داعجاز نبوی کا زندہ نبوت،

# قلب نظر کی زندگی

قرآن مجددانسان سے قلب و نظر کی زندگی کامطالب کرتا ہے۔ وہ اسے اس کے اپنے نفس، اپنے ل مان کے جروکوں میں نظر ڈالنے کی دعوت دتیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

" وَفِي اَنْفُرِكُوْ اَفَلَا شَصِرُونَ "

ترجمہ: تم اپنے اندری جائک کرد کھے لو کیا تہیں کچینظر نہیں آ ا ؟

علامہ اقبال رحمۃ اللہ طلبہ کی زبان میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا ؛

علامہ اقبال رحمۃ اللہ طلبہ کی زبان میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا ؛

علامہ اقبال رحمۃ اللہ طلبہ کی زبان میں ڈھونڈ آ تھا آسانوں میں زمینوں میں ڈھونڈ آ تھا آسانوں میں زمینوں میں اور ۔ جنہیں میں ڈھونڈ آ تھا آسانوں میں زمینوں میں

وه نکلے میرے ظلمت فانہ دل کے مکینوں میں

حیقت یہ ہے کہ انسان اگر کچھ دیر کے لیے اپنے فکر کو ہر صنوعی بند من سے آزاد کردے اور
اس سوچ میں پڑجائے کہ اس کی فطرت سیم اس سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے ول میں کیا کیا آزویتی ،
امٹکیس اور ارمان مجل رہے ہیں کیا یہ سب اس قابل ہیں کہ ہیشہ ہمیش کے لیے ان کا گلا گھونٹ دیا جائے ،
امٹکیس اور ارجان مجمالیا جائے کہ یہ فطری آرزوتی کمی پُری نہیں ہونکتیں ؟

انسان خود بج حین ہے اور حن پرست بی ہے۔ وہ جالی ایر کے اظہار کے بیے فن کی دنیا میں نام پدا کر اچلا آیا ہے۔ یہ حُن ہے کیا ؛ پیر حن سے اس قدر والہا نہ مبت کا بذبہ ایر سب کیا ہے ؟ ال قدر حین کا نئات کہاں سے آگئ ؟ اگر یہ بی کمی فن کاری تغلیق ہے قو وہ فن کارکس قدر حین ہوگا ؟ آئے کچہ دیر کے لیے قرآن مجد کے اس تقاضے پر عمل کر ہیں۔ اپنے من میں ڈوب جائیں۔ انسانی فطرت کے تقاضوں بی غور کریں جس و حال کی باتیں کریں۔ شاید اسی دکان اس پردہ نشیں کا سراغ فطرت کے تقاضوں بی غور کریں جس و حال کی باتیں کریں۔ شاید اسی دکان اس پردہ نشیں کا سراغ

#### ل ماتے جرہاری اس کتاب کا اصل موضوع ہے۔

سرسے آرتھرتھامن، ایم اسے ایل ایل ڈی اپنے مضمون مجا تبات حیات ہیں بھتے ہیں :

ملک نات میں جارتوں کھوا پڑاہے۔ یہ ناچتے ہوئے بھول، یہ مکراتے ہوئے تاری اللّٰ ناق ہوا بی مرکز اللّٰ ہوتی بعلیاں ، گاتی ہوئی ندیاں ، روپہی جاندنی ،

گلگناتی ہوا بی ، مست گھٹا بی ، ہراتی ہوتی بعلیاں ، گاتی ہوئی ندیاں ، روپہی جاندنی ،

سنہری دھوپ ، خارا کو دشاییں ، مرئی رابی ، جلوے ہی جلوے ، نغے ہی نغے ، طور کا منظر الله وہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات نے قوئ قرئ سے زنگینی اورکہ کٹال سے مالم ، ایمن کامنظر الله وہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات نے قوئ قرئ سے زنگینی اورکہ کٹال سے وشنی مستعار لے لی ہے یہ

ره: ۵۵)

#### أتن سائن المتاب:

" مرى دائے يل حين تين چروه ہے جو بيا سرار ہو ساتن اور سي ارث كا أفذ يبى ہے كہ جوش نوتى تما شاسے محروم ہو، جوباربار دُك كرا ظهار چرت نه كرے اور فطرت كى لائتہا يت سے مرعوب نہ ہو وہ مردہ ہے اور اس كى آنگھيں بند ہيں "

( PA: 0)

حقیقت یہ ہے کہ ہرحین چیزا کے تخلیقی عمل ہوتا ہے۔ اوراس کے پیچے کی تخلیقی ذہن کی کار فراتی پرسٹیدہ ہمرتی ہے۔ انسان ایک حین مخلوق ہے۔ شاعروں نے قامتِ مجبوب پہنایت خوبصورت مثر کہے۔

جب بک که نه دیجها تفاحت بار کا عالم نین معتقت دفتنهٔ محت رنه برگوا تفا دفاکب،

گرقامتِ باربرگز قیامت برپا نه کرتی اگرانسان کی دونوں ٹائگیں برابر نه ہوتی اِس خلاقِ اعظم کی تعلیق عظمت کے قربان مبلیتے کہ دوٹانگول میں توبال برابری فرق نہیں ہے لیکن ہاتو پاؤں کی انگلیاں برابرنہیں ہیں، اس ہے کہ بیہاں مقصود کچھ اورہے ۔اگرٹائگیں برابر نہ ہوتی توانسان بے ڈھب ہوجاتا ،اور میلنے کے لائق نربتا اور اُگڑ اُتھ کی انگیاں برابر ہوجاتیں توانسان ان ہاتھوں سے کام نہ کرسکتا۔ انگوٹھا ایک خاص کام انجام دے رہاہے ، چیوٹی انگیاں کچھ اور کام اور بڑی انگیاں کچھ اور کام اور بڑی انگیاں کچھ اور کام اور بل کے پنچہ ایک اور کام! کچھ اور کام اور بل کے پنچہ ایک اور کام! فَتَنَادَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْفَالِقِيْنَ ،

اكدسائندان ميرط سينك آن دان يي ايع دى كبتاب:

ودكتى سال بمُوستة منسلوا نياك ايك بغيراً با واورسنسان داست س گذرته بورت بين نه ایک میگر مٹرک کے کنارے خوب صورت میر دول سے لدا بھوا کلاب کا ایک بیروا دیجھا۔ایسا معلوم بتواتما ككى شخص في براء ابتام ساسيها لكاياب اوربرى منتساس کی کانٹ جھانٹ کی ہے۔ کچھ عرصے بعد مجروباں جانا ہوا تو بودے کے پاس تھا ٹر ہمنیکار كفرك تق قريب بي ايك ثوا بيوا مكان تعاا ورغيرًا با وتفا اب إس بات كا توكوتي امكا نہیں کر بول کہا جائے کہ اس کلاب کا نے یا ٹہنی ہما کے ذریعے اڑکر یا پانی میں بسر کرخو بخرد أكنى بوكى جن نيهان أكر جركم لي في يكسى يدند كى بيث يا جرب كى منكنيول كي ذريع اس کی تخ ریزی ہوگئ ہوگی میرے وجدان نے کہا کہ تعینا کہی ہیاں کوتی فوش ذو ق آدی أكرر إبوكا، أس في إيامكان بنايا، كلاب كاليود الكايا، ال في الى دىم بعال اوركان م چھانٹ کی مالانکہ نہ توبیجاڑیاں میرے مامنے لگیں نہ کلاب کا یودامیرے مامنے لگایا اليا، مكر ذوق شهادت ديباب كركس في الس كو ملايا ضرورتها - يكسى انسان كے زہن كى كارفراتي تتى مين بيات بركزنهين مان سماكه كلاب كاليودا خود بخود لگساكميا بهوا ورخود بخود صفاتى بوكى اور يوخود بخدوس كجوا جركراس كى حكم مجارى أكمى ويتحض ايساكي مين اسعقل عناسة قرار دونگا، بين اسيعقل قرار دونگاند جرم فلسفي كانط كمتاب :

در دوچزى الى بى ج مح فداك وجود كا اقراركرنے پرجبوركرتى بي الك تومرك

اندو شمیر کی البای اَ وازا وردوسری رات کے دقت تاروں بھرے آنیان کا منظر "
سرفرانسیں نگ بہبیڈ واکٹر آف سائنس اپنے مضمون اسرار فعارت میں تھتے ہیں ؛
سرفرانسی نگ بہبیڈ واکٹر آف سائنس اپنے مضمون اسرار فعارت میں تھتے ہیں ؛
سربیب بم دیمتے ہیں کہ بھاری بے زمین کھولتے ہوئے سوئن ہے تاکی تی توان بے نیا ،
تدبیبوں برجرت ہوتی ہے جن کی آخری کئی وامن کو ہ کا نتا ساز گین بھول تھا۔ یُوں علم
ہوناہے کہ کی غیر مرتی طاقت نے ناہے ہوئے شعار کو رام کرکے مسکواتے ہوئے بُول وں
میں مدارویا

بهم سائنس سے پوجھے ہیں کہ کیا سائنس میں دانش اعلیٰ کاتصورا کی غیرباتھنی فریب ہے۔
قطفانہیں جب سائنس ہی ہیں یہ بتاتی ہے کہ وادی تبت کا نخا سا بچول کمی وقت بچڑ کے
ہوئے سُوسے کا شعلہ تھا تو اسے یہ ہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سُورج کے شعصے بچول تک کا طویل
سفر کی را ہ نما کی گرانی ہی میں طے ہُوا ہوگا ور نہ ایک شعلے میں اتنی وانش کہاں کہ وہ
ہزاروں انقلابات سے گزر کر از خود محجول کی ہیں تت اختیار کرے سائنس جُوں جُور
اُگر بڑھی ہے یہ سوال بھی انہمیت اختیار کرتا جا تہے کہ بِسِ عاب کون ہے اور کی سائنس جُورہ کے
کرداری

بیمل کا بُودا نیج سے نکتا ہے ۔ نیج میں بردسے کا بلان اورنفشہ اسی طرح موجود ہوتا ہے بیسے معارکے ہاس کسی عارت کا نقشہ ہو۔ جسے معاربراینٹ اس نقشے کے مطابق رقب جسے معارکے ہاس کسی عارت کا نقشہ ہو۔ جسے معاربراینٹ اس نقشے کے مطابق رتب رکھتا ہے اسی طرح کوئی غیر مرتی ہا تھ کا تنا ت کی اینٹ لیسی نامی کو بلان کے مطابق رتب ورخوشبو دیتا ہے ۔ خود خلیے استے وانشمند نہیں ہیں کہ ہیں سے ترتیب اورنزاکت رنگ اورخوشبو مانگ کرا زخود گلاب کا بھول بن جائی ۔ نیچ میں میصول کا بلان اسی طرح وارد ہوتا ہے ، مسی کون و مکان میں خابق کا تنا ت کا ارادہ "

امركيك ايك شاعرواتث ين والعر Whitman Walt المركيك ايك شاعرواتث ين والعراب المعانيك المركب الماتيا :

د کا نات بیں گھاکس کی بتی کو وہی اہمتیت ماصل ہے جو کسی تنارے کی شعاع کو بیر الد کا ایک جوڑ انسان کی بنائی ہوئی ہر مشین سے بہتر ہے۔ یہ سر جھ کا کر علینے والی گائے ہر مجمعے سے صین ترہے ۔ ایک چیونی یا جو ہے کی تغیین اتنابڑ ااعجا زہے کہ اگر دنسا کے ملاحدہ اکس پیٹورکریں توکروڑوں ایمان ہے آئیں "

ره: ۲۵)

## روش جال بارسے ہے البس تمام

یسوال توجم بارباراً ملا میکے بین کرکا ننات بین ہر سو کھوا ہُوا حن کی تغیم فن کار سے تغلیق فن کی مودی ہوئی ہے۔

مودی ہوئی ہے۔ آئدہ سطور بین بھی ہم اس بے پایان حن کی نیزگیاں اس اغراز بین بیان کریں گے جے

قرآن مجمد بین بیشن کیا گیا ہے۔ یہی وہ آیات بتیات ہیں جہیں دیکھنے والی آنکھ جب دکھی ہے تواں کے

خن بین ڈوب کر خاتی حن کا لاش میں گمن ہوجاتی ہے۔ صاحب بھیرت آنکھ مہر فن پارہ حن بیار الفائقین

کفلیتی باتھ کا مشاہدہ کرتی ہوائی جب میں ڈوب کر ٹرنم ہوجاتی ہے۔

کفلیتی باتھ کا مشاہدہ کرتی ہوائی ہے۔

ہرصاحب بھیرت شخص جب اس کا ننات کے جن ، نیزگی اور نعمتوں سے امریز خوان کرم کو دیکھیا وو وہ اپنے ہی دل کی گرایتوں میں ڈوب جا تا ہے۔ اس کے اصامات ، جذبات اسے کہیں ہے کہیں کے وہائے ہیں۔

لے جاتے ہیں۔

حُن انل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود دل کے لیے ہزار سُود ایک نگاہ کا زباں

یهان بطور خمله معتصنه بم ایک سوال اور بمی کرین گے اور وہ میں ہے کہ انسان کے جذبات کے اس مندر کا بنیع و مصدر کیا ہے ؟ انسان بی محبّت، نفرت ، عثق ، بجروفراق ، قرب ووصال ، امید، برائ بین افرون اور برسب تر پنے بحر کے کی کیفیتات کہاں آگئیں کیا ان کا بنیع الیکٹران اور پروٹان بیں اور بس! کیا اس سے بہرکوئی اور مصدر تصور میں نہیں آتا ؟

قرآن مجیدی قوان سوال کاسیدها سا ده جواب موجود به اوروه یه به که برسب مشاع، اصامات و جذبات اونیکی و بدی کے تصورات الله تعالی نے انسان کی روح میں الہام فرا دیتے ہیں اور کیا ہے ۔ دوج کیا ہے وہ بزات خودالله تعالیٰ کا ام سے نہ

د کد وکد وقع مرے پرورد کارکے کم سے ہے۔" دمیرے دبلے امرہے ، میرے دب کی ثمان ہے تَّقُلِ التَّوْمُ مِنَ المُورَبِيِّ "

دالاسراء: ۵۸۵

در بھراس نے دانسانی منس کو، بُرائی اور نیکی کی دونوں را بین مجھا دیں یہ ساور ہم نے اسے دونوں رائے تبادیتے یہ در ہم نے تم میں مجتب دودی، اور رحمت وال دی یہ

ر فَاكُمْ مَهَا فَجُوْدُهَا وَتَقُولُهَا" دالتش: ٨) م وَهَدَيْنَا لَهُ البَّنَدَيْنَ" دالبلد: ١٠ د وَجَعَلَ بَيْنَكُو مُتَوَدَّةً وَدَحُمَةً" د وَجَعَلَ بَيْنِكُو مُتَودَّةً وَدَحُمَةً" د وَجَعَلَ بَيْنِكُو مُتَودَّةً وَدَحُمَةً"

اب اگر کسی کے ذہن میں اس جواب سے بہتر کوئی جواب ہے توبیان کرے، اہل علم اورا ہلِ ول خود بی فیصلہ کرئیں گئے۔

اسلامی ایک مثال پیش فدمت ہے:

وض کیج کی عواکے وسطیں ایک ثنا ندار محل تعمیر کیا گیاہے محل میں ہے والے کہیں گئے ہوئے
ہیں۔اسی اثنا میں ایک دیہاتی جسنے کھی نخیتہ تعمیر شدہ مکان نہیں دیجا کہی فارسے کل کراس محل میں جائنچا
ہے۔وہ اس محل کی تعمیراوراس کے نعش و نگار برجیران رہ جا تہے ہوتیا ہے کہ بیمل کس طرح تعمیر مُوا۔اچاتک
اس کی نگاہ ایک دیوار بر بڑتی ہے جس برمحل کی تعمیر کا پرما بلان موجود ہے نقشہ، فارمولا اور ہروہ چیز جو مل
کی تعمیر میں استعال ہوئی، اس کی تفصیل اور ترکیب دیوار بردرہ ہے۔

یرسب کچھ پڑھنے کی بعدوہ دیہاتی اپی جگہ طعن ہوجا اہے اور مجتاہے کہ اس نقشہ اور اس مالہ
نے ممل کو جم دیا، فلاں فلاں قوائی جبی اور فلاں فلاں فار مولے استعال ہوئے اور کل وجود میں آگیا۔
ملکی ماخت، ترکیب ہنگیم، قوائین تعمیر، قوائی طبیعی اس دیماتی کو اس قدر پھرت ہیں ڈال دیتے
ہیں کہ وہ آئی ساری معلومات اچھ طرح مضم نہیں کرسکتا۔ اس علی بر ضبی کے سبب اس کا خیال اپنی معلومات
میک محدود در ہتاہے اور اپنی قوائی طبیعی اور مجل میں استعال شدہ اینٹوں اور مسالے کو ہی محل کا اصل معال
سمحد دیتا ہے۔ یہ بر مضمی اس کے ذمن کو محل کے نقشہ نویس ( Designer ) اس کے انجینیتر، معادلاً
مالک کی طرف جلنے ہی نہیں دیتی اور اس کی فکر کی بساط صرف و ہیں کہ رہ جاتی ہے جو کچھ اس نے اپنی

یبی مال ان مادّ و پرست فلسفیوں یا یک چنم سائنس دانول کا ہے جو کا ناست متعلق ناپخترا درا دھوری معلوبات مامسل کرنے کے بعد علی بیمنی کا نسکار ہوجاتے ہیں اور کا نیاست کے وجود کو ماد ہ اور قوا فی طریب میں معلوبات میں اور کا نیاست کے وجود کا انکار کرنے ہیں۔ طریب منسوب کرنے ملکتے ہیں اور فائن و مالک کے وجود کا انکار کرنے ہیں۔ یہ بات ایک اور مثال کے ذریعہ بیان کی جاسکتی ہے۔

فض کیج ہارے ہاتھوں ہیں ایک کتاب ہے جو کی ہی ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ہم پر کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ہم پر کتاب کے مُصنّفت کی تخصیّت واضح ہم نی جلی جاتی ہے ہم دیمتے ہیں کہ کتاب کی عبارت ہما دبی رہ کتاب کی عبارت ہما دبی ہاتی ہے ہم دیمتے ہیں کہ کتاب ہی جبارت ہما دبی رہ کتاب ہیں جبات ونگرت نیا اللہ ہے ہم ہم ہم ہم کتاب کی مُصنّفت ادب ہے ہم کتاب میں کو دور من اللہ اللہ ہم کہ ہم کہ میں کہ مُصنّفت نکر بدیعی Thinking کا حال ہے۔ اگر کتاب ہیں کو دور من اللہ ہم موجود ہوں اور باربط و مدال ہی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ مُصنّفت اللہ موجود ہوں اور باربط و مدال ہی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ مُصنّفت اللہ موجود ہوں اور باربط و مدال ہی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ مُصنّفت ایک می مُصنّفت ایک مُصنّفت ایک مُصنّفت ایک مُصنّفت ایک مُصنّفت ایک مُصنّفت ایک می مُصنّفت ایک مُصنّفت

عزمن بربم جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تواس کی ہرخوبی ، ہرخن اور ہرابت کو کتاب کے منعات وطاس کی طرف بنسوب کرتے ہیں۔
منعات وطاس کی طرف بنسوب نہیں کرتے بلکہ کتاب کا مصنف کی طرف بنسوب کرتے ہیں۔
اب آیتے کا ناست کی ایک بہت بڑی کتاب ہا رہ سامنے کھی ہوتی ہے۔ اس کتاب کا برورت اپنے مصنف کی کمی نہمی صفت کی نشا غربی کرقا ہے کتاب کا نناسے کتام آثال می وعت رہانیوں کی قسم کھلتے ہیں گتاب کا تناست کا مصنف ان آثار وا آیات کا مطالعہ کرنے کہ تہیں وعوت و تناہے :

" دائے دیکھنے والے) توفداکی رحمت کی نشا نیول کی طرفت دیجھ پڑ فَانْظُوُ إِلَىٰ آتَارِدَ حَمَةِ اللهِ - دالروم : ۵٠ :

م دیمتے بیں کریر کتاب کا تات قدیم نبیں ب مکرماد شہر، انلی ما بری نبیں ہے بلکری

رقت اس کی ابتدا ہوئی اور اس کی انتہ بھی منروری ہوگی ۔ اس سے پترمپتا ہے کہ منرور کوئی خاتی اول ہے جس نے اسے وجود بخشا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کا ننات میں زنرہ ہستیاں موجد ہیں منروراس زندگی کو پیدا کرنے والا اوراسے بر قرار رکھنے والا موجد ہے جے اُنجی کہا جا تا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ ہستیاں موت کے گھاٹ اترجاتی ہیں۔ صرور کوئی ایسی بتی موجرد ہے جو مرت طاری کرنے والی ہے والمِیْت، -

ہم دیمتے ہیں کہ کا ننات میں ذی ارادہ مستیاں ہیں جنہیں نکی دہری کا شعور عطا ہُواہے۔ اپنے بھلے و بُرے کی تمیز ابتی ہاں کے پیٹے سے پیدا ہو اہمے ، اسے فور ایربات مجما دی جاتی ہے کہ ال کے پستانوں سے لیٹ کر انہیں بُوسا شروع کردو۔ بُوسنے کا فن کس نے سکھا دیا ؟ مزور کوئی ہدایت دینے والی ہتی موجود ہے دالہادی ، ۔

ہم دیکھتے ہیں کر بعض لوگ گھٹیا جذبات کی وجہ سے صندیں آجاتے ہیں اور بدایت مندموڑ بیتے ہیں۔ کوتی ایسی باغیرت سبتی صرور موجود ہے جواس صندی انسان کوٹھکرا کر بدایت سے بعید تر کردی ہے دالمصنل،

کا تنات میں ایجاد، جِرَّت، اسکار مینی روزئی نئی اسٹیا۔ ظہور پذیر ہموتی ہیں مِعلوم ہوتا ہے کا بِکا ننات کا مُصنّف فَی عَلیٰ کے ساتھ ساتھ ابداع کا بھی مصدر کا لیہ دیدیع المُوات الاین آ دگوں کوشکل آن پڑتی ہے ، مزور تیں لاتی ہموتی ہیں ، وہ اس کا ننات کے خاتی سے سوال و ملاب کرتے ہیں۔ مزور تیں بوری ہو جاتی ہیں۔ مزور تیں بوری کرنے والا مزور موجود ہے والمبیب، کا ب کا ننات کیا ہے۔ رحمتوں ، کرم نوازیوں بخششوں ، عطاق کی کا خوان کرم ہے نیمین ہی نعتیں ۔ کوئی توہے جس نے ال نعمتول کی ہم پر بارٹ کردی و المنعم ، المعطی ،۔ کا تنات کی کوئی چہر حکمت وصلحت سے خالی نظر نہیں آتی گھاس کا نکا ہویا نظام ہمی ، ہر چیز مصلحت و حکمت سے بھر لور ۔ یہ علاکہ کا ننات اور مان اسٹیاء کا پیدا کرنے والا دانش اعلیٰ کا پیک

ب دالحکیم،انعلیم) -

پھر ہم نے یہ بھی دکھا کہ بُوری کا تنات ایک نظام وحدت میں پروئی ہموئی ہے۔ اُوپرے نیچک پھوٹی سے جوئی سے اُوپرے نیچک پھوٹی سے جوئی سے جوئی سے بڑا نظام شمی سب ایک ہی طرز پر، ایک ہی نظام میں حکورے ہوئے ہیں۔ معدم ہُواکہ اس کتاب کا تنات کو بہت سے مصنفوں نے نہیں وجود بخشا، ایک ہی مُصنف بس ایک دانواحد، اللحدی

آئے اس کتاب کی مزید ورق گروانی کریں قرآن مجیدیں کتاب کا تنات کے بارے ہیں ہہت کھے کہا گیاہے ۔ یہی آثاریں ، یہی آیا ہے انعن وآفاق ہیں۔ اردو کے دائرۃ المعارف میں انہیں انہانی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا ایک حصد ملاحظہ فرائے :

اوريه أيات كيابي ؛ الله تعالى كے علم وقدرت اور شان خلاقی كے مظاہر، جواس كى معرفت ميں ہماری رہنماتی کریں گئے، اس میے کہ ان سب کی تدمیں اس کی مشیت کام کررہی ہے، البندا صروری معیراکریم ان کےمطالعے میں اس بہت بڑے انعام بعنی استعداد علم سے کام لیں جواللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا اورجس کا تقاضا ہے فکرونظر ،تجربہ اورمشاہدہ ،تفیق وطلب ،کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جن سے علم میں حرکت پیا ہوتی ہے اوراس کا سلسلہ تحظہ آگے بڑھتا ہے۔ ہم زمین اوراً سانوں کی پارٹن پر فورکریں گے دس [اک عمران] : ۱۹۱) ، زمین کے بھیلاؤ اور پیاڑوں کی اونجاتی پر ،سطح ارض مریکہ اس میں كس طرح بدئموبه بيُلوقطعات بنتے چلے گئے ہيں-ان ميں انگوروں كے باغ ہيں ،غلے كى كمينياں بھجوروں کے جنڈ کسی کی جرکسی سے ملکتی ہے، کسی کی باکل الگ تھلگ، حالانکہ سب ایک ہی بانی سے سینے طاتے ہیں معینہ بارا وری میں مجی ایک کودوس پر فوقیت طاصل ہے دالرتعد: م) -ان میں نرو مادہ بھی ہیں اور نرو ما دہ کی تفریق سے وہ جوڑا جوڑا بن گئے ہیں بچرکنسی کیسی چیزیں ہیں جوزمین سے اگتی ہیں۔ ہری بھری کھیتیاں ، دانوں بردانے ، مجوروں کے مجھے۔ انگور، زبتون اورا نارکے باغ ، کچھ ملتے جُکتے کھ مختقت يجلول كاكيناجي ايك آيت سے دالانعام : ٩٩،٩٩) ،اسي طرح ياني كابرسنا،نېرول كاجارى مونا دالرعد: ١٤) ، كھيتيول كارنگ لانا ، رنگ كاند ديرُجانا نا آنكدوه ريزه ريزه موكرگرجاتي ميں۔ دالزُّم: ٢١)- برندے کس خوبی سے فضا بیں مُسخّر ہیں والعل: ٥٩) بجلی کوندتی ہے توانسان اسے خوب و طمع کی نظرہے دکھیتاہے۔بارٹ نازل ہوتی ہے تواس سے مُردہ زمین کواز سرنو زندگی بل جاتی ہے دالروم : ٢٢) - بيرط ند، سورج دخم السجده : ٣٤) ، اور شارے، دن اور رات دخم السجده : ٣٤) سامے سیل جاتے ہیں حالانکہ ساکن بھی رہ سکتے تھے والفرقان : ۲۵) ۔ زمین و آسان اپنی اپنی مبکہ پر تھیرے ہیں دالرُّم :۲۲)۔ اوران ن ہے کہوہ کچھ مجی نہیں تھا زالدھر:۱)۔ اسے مٹی اور علقے سے پیداکیا كيا- انسس كاسلسلة نسب چلا دخم المجده: ٨) ، اور رُوت زمين مي مييل كيا-الله تعالى نه برشے جوڑا جوُلا پیدا کی دالنبا : ۸) ، انسان ، حیوان ، نباتات رطله : ۵) ، بلکه سروه چیز حززمین سے اُگئی ہے اور سروه چز مجی جس کا بمیں علم نہیں رئیس : ۳۹، لہذا مرد وزن پیدا بڑتے اوران کا وحود ایک دوسرے کیے

وجزنسکین کیمرا - ان کے دلول میں رحمت اور مؤدّت پیدا کر دی گئی دالروم :۲۱) - بخنس واحد سے پیدا 111 ہوستے دانسار: ۱)۔ بیرسب اس کی آیات ہیں۔ ہمارے رنگ اور زبان کا اختلات اس کی آیت ہے دالدوم :۲۲ - بمارے دلول میں اس کی آیات ہیں - اہل یقین کے لیے کرة ارض میں ہر کہیں اس کی آیات بي د الذاربات : ۲۱) - الله تعالىٰ نے زمین وأسمان ببدا کیے اوران بیں زندہ مبتنیال بھیلادیں دانشوریٰ ۲۹آ اسے بیمجی قدرت ماصل ہے کہ ان سب کو باہم جمع کردے دانشوری: ۲۹)-اس نے جم حیوانی کی کثافت اور خدن ہی کے درمیان سے دو دھ ایسا دل ب ندمشروب پیدا کیا دالنمل: ۹۹) ، مجوروں اور انگوروں سے نشہ ا در کھلنے پینے کی عمدہ عمدہ چیزیں بچے شہدگی محمی سے کہ پہاڑوں اور درختوں میں گھر بناتی اور طرح طرح کے بجلو كارس جُرِسى ب، دنگارنگ كاشدولمات يشديس بهارك يافتاب دالنمل : ١٠- ١٩٩) بهم إيى غذا ى كودىميى - پانى برساہے، زبين تق ہو جاتى ہے - اس ميں سے نيج ميون آہے - غلّه پيدا ہوتا ہے اور انگورا ور ترکاری اور زیتون او کمجورول اورمیوه اور گهاس، پرسبط ری تنابی رعیس :۲۲-۲۷۱) یمندر سے ازہ ترین گوشت الماہے، زینت کی چیزی عاصل ہمتی ہیں، کشتیاں اسے چیرتی ہوئی نگل ماتی ہیں "اكرىمىن سامان رزق مىتىرآئے اور كېرزىين سەكەل يى رنگ زنگ كى چىزى كموى برى بىن داخل الىداد يرسب اس كى أيات بين، مُركتنى أيات بين بن سعم اعراص كرت اورب خر كزرمات بين ديوست ده ، ه اين بمرالله تعالى اين آيات ظامر كرمار سب كا، آفاق ميني عالمطبيعي مين جربهاري زات سے باہر خارج مين أقع ہے۔اس کے گوناگول حوادث، موجودات اور تغیرات ملتے ہیں، بعین ہانفن بعنی ہماری فرات اور شغور کے اندر، بها رسے احمال و وار دات ، افراد وا قرام کی زندگی اور تاریخ کے انقلابات میں رخم البجدہ :۵۳)۔ دن گزرتے ہیں۔ دنیا بدل ماتی ہے۔ بھرزندگی ہے اور اس کے نشیب وفراز-ان تغیرات کا دوسرانام ہے تداول ايم بس كالسله مجرالله تعالیٰ بی كے باتھ يں ہے نے كا باتھ كرہے جاہے اقتدار وافتيار و سے جب سے پاہے جبین کے ، بھے جاہے وزت دے ، جے چاہے ذکت دال عمران :۲۲،۲۲) ۔ یُول بھی حیات ارتی كيام، زينت اورلهو وبعب، تفاخرُ ذات اورتكا تُرمال دالحديد: ٢٠) شهوات ، مال وزرا ورزن وفرزنر کی محبت دال عمران :۱۲۰ کیا اس کی میرمثال نہیں کرآسان سے پانی برسا۔ زمین کی پییا وارکدانسان کی غذا

ا ورحیوانوں کا عارہ ہے، ثنا داب ہو کر تھیلی میولی، پودے اہم دگر ل گئے تا آنکہ ان برزگ روپ آیا۔ الكنان كى خوش نماتى كوريجا توسجها يرسب كبيداس كم المتول بنوا ، ممر محرون كا وقت تعايا رات كا كه يكايك الله كاحكم آگيا اوراس كانام ونشان تك باتى نرما دئونن ٢٣٠) درزق كوديكي توكسى كے پاسس زیا دہ ہے کئی کے پاس کم دالرّہم : ۳۷)۔ زیادہ ہوتولوگ فساد پراُ تراّتے ہیں دانشوریٰ: ۲۷) پھرکتنی بتیا تمين حنين ابني معيشت پرنازتها الكن تباه موكتين دالعصص: ٨٥) - كتنے قرون يا أووارتهزيب وتمدّن تھے کہ ان کوعومج ہُوا ، پیرزوال آیا اور پیرنیا ہی کی نذر ہو گئتے رمزیم : ۸ ۹ مالانعام : ۷)۔ کتنے دیار وامصار تع كومك كية اورائع وبال كى كاتب ساتى ديتى ب نكوتى جنك كان بين يرتى ب دريم : ١٩٠٠-كتنى قويس بين جن كوابني قرتت پرنازتها ، كمر آخرالام رباد موكسيّ دالتوبه : ٢٩) ـ كتنے ظالم تھے كم انہيں ايك يخ نے آليا اور وہ اپنے گھرول ميں اوندھے پڑے رہ گئے رمبوُد: ١٧٤) بېرتوم کا ایک وقت مقرب۔ اس كا دورة حيات بالأخرخم برجا ته والاعرات: ٣٣) اوراس لي كنف شهراور مك اورقويس بي، جن كا آثار دوئے زبن ير كمور بڑے ہيں ، جنہيں كمبى بڑى قوت عاصل متى ، ليكن تباہى سے بح ندمكين كيسى عبرت ہے ان ميں ہمارے سے والموس: ٨٢) - الله حب قریے كو الك كردے اسے پيرزندگي نہيں دتیا رالانبیار: ۹۵) کسی کسی سرسز کھیتیاں، کیے کیے چتے، کیے کیے کل وگزار، نعمت کے گراور سا مان أسائش ان كے پاس تھا جس كا انہيں غرورتھا ، گري كيا بموا ، دوسرے ان كے وارث بن گئے ان رِآسان رویانه زمین ، ندانهیں مہلت ملی کرسنبل ملتے دالدخان : ۲۵) - کیے کیے جبار اور قبار ، ابل شت ا درا بل تروت تھے جنہیں اپنی طاقت اور مال ومتاع کا بحروساتھا ، نیکن ان کی بربادی کو نہ دولت ہوک سكى ، نه طاقت والمومنون : ١٥) - باي بمرفساد في الايض جاري ہے ، وزيح ابنا ، بب اور استحالتے نسابجي دالبقرہ: ٢٩) عمران بي كرجهان دارى وجهان بانى كے دعوے كے با دجود حرث ونسل كو بلاك كردہے بي دالبقره: ١٠٥) - كوتى قريبنهي جي بي اكابرمجرين مكروفريب بين نه نظيم بهول دالانعام: ١٢٣) يعيبنتين ايمان كا ألجها وتب، كروه بنديال بي، ايك دوسرب پرجروتعتى ب دالانعام : ١٥٥) ـ بإدشاه اوركتور میں اور ان کے ہاتھوں شہروں کی بربادی ، شریعیل کی رسواتی دائنل بہم)-ان کے آثار قعمیرات کو یکھیے

١٣٣ میے دنیا انہیں کی تمی دانشعرار : ۱۲۹) - یہ کیا بات ہے کہ دولت و ختمت کوفرور غہب، نه طاقت اربطوت كودالغاطر:٢٢) إسك بمكس كمزوراورنا توال مج أم كم معتقبي التلاتعالى الهير بمي طاقت وتيابه والاعراف: ١٣١٠)-يسباس كالياسة بي اوران كم اندركوتي تقيقت كارفراية تنيست بلك ملف أنه كالشرطبكيم غورو منکرے کام میں اور بہار اسلسلہ ملاش وطلب جاری رہے۔ الماش وطلب کے بیے اور بھی آیات بیں دالجر: هد) - يه أيات بحي مم پرظا برموتي ربي گي اور مم ان كا اعرّات كرين ك دانغل: ٩٣) -اس كي أيات كبال نبين؛ كائنات كے گوٹے گوٹے میں اس كا آیت، اس کے گونا گول مظاہر، حوا دشا وزنغیرات یں ایات، تمام تاریخ اس کی آیت، عالم انسانی، فرداورجاعت کی زندگی، قوموں کاع وج وزوال اور تہذیب وتمدن کی تبدیلیاں اس کی آیات، غرض بیکرزمین کے ذریعے نے کرندگ الافلاک کی رفعتول تک اس کی آیات ہیں۔ بالفاظ دیگر بیرسارا عالم امروضلق اس کی ایک آیت ہے۔ يه الله تعالى كافعل خلق اورائس كي مُنتّ كرايك چيزخلق مهوا وريچراس طرح خلق بهوتي رہے، يو اس کی قدرت کر جو جلہے پیدا کرے اور جس کا چاہے اپنی مخلوق میں امنا فرکرے، یکا مُنات کی ایک نثأة كے بعد دوسری نشأة بالفاظ ديگر تيخيتي و کوين کامسلسل عمل، جو کا نبات کو ايک نبئي آ فريش کے یے تیار کر دہاہے اور جس کا نتجہ ہے حرکت، اقدام، آباد گی ۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ خلق اور تسویہ تقديرا مدېدايت كاتنات كا ماروپودىي -كائنات كى برشے مخلوق بى دىكن اپى جگرېراً ستواردالا على ٢٠) ـ مضبوط العشفت: ٨٨) وموزون: (الحجرُ: ١٩)، جي كي دالطلاق: ٣) اوراس بدايت كي بدولت جواسك اندرموجودے دطلہ: ۵۰) اپنی فایت وجود کی طرف گام زن، لند اکا تنات میں کوئی نقص ہے، نرعیب ر فطور، نه تفاوّت دالملک: ٣) ، بلکه الله تعالی کی صنعت ہے جس نے ہرشے کو پختگی عطاکی دالنمل: ٨٨) ، جى كى فعلى خاق مى كېيى بىي قاعد كى نېيى بىيە خواە بىم اس كامشا بدە اپنے اندىكى دىيا بى كريى خوا ، عالم خارج میں ، ایک بارنہیں بارباراس پر نظر دالیں دالملک بم )، سبیں بہرعال اقرار کرنا پڑے گا کہ کا نات ين نظم وربطسه، ترتبيب وتنسيق، توافق وتطابق، با قاعدگی اور با صابطگی ، مناسبت او يشاکلت اور ان سب كى تديين ايك محمت اورغايت، ايك مقصدا ورمنصوب، جواس كى اونى سے اور ا اعلی مظهر میں کام کررہا ہے۔ یہ نوعیت ہے عالم امر خلق کی ، جرآ پاتِ النبید کے مطالعہ سے ہارے سانے آتی ہے، لہذا کوئی نہیں کہ سمتا کہ بنصورات ہارے دمن کی پیدا مار ہیں یا ان کی میشیت واخلی ہے، اس کیے کہم اس دنیا پرجو ماری ذات سے باہرواقع اوراً زانسرگرم کارہے کوئی ایسی چیز نہیں مٹونس سكتے جواصلًا اس میں موجود نہیں، مگر بھراسسے بڑھ كر بہارا تجربدا ورمشاہدہ ہے كرجہاں ہمارے اور ہماری ذات سے با ہرعالم خارج کے درمیان عمل درآ مرشرم ع ہوا میں اس با قاعد کی اور با صنابطگی اس متابعت اورمطابقت كااصاس بونے لكا جوبالقوہ اس كے برفعل ميں موجود ہے۔ در اصل عالم فطرت کی پہن خصوصیت ہے جس کی بنا پرعلم کی عارت قائم ہے اور ہم باعتماد اس کے عمل اور کردارکے مهارے اس سے اورزیا وہ قریب موتے، اسے اورزیا وہ سمجتے اوراس کے مکنات سے اورزیا وہ فائده الماتے ہیں-اگر کائنات کی کوئی متقل سمت اور روسش نہ ہوتی ،اگراس کا وجو دنظم وربط سے خالی ہوتا ، اس کا کوتی ایک بنج ہوتا نہ انداز توعلم بھی ممکن نہ ہوتا اورزندگی کوبھی اپنا آب خاتم اور برقرار ر کھنے کے بیے کوئی راستہ نہ ملا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مہیں عالم امر وضلق کی اس مخصوص نوعیت كوجس سے ربط ونظم، با قاعد كى و باضابطاكى، مطابقت اور تنابعت كے تصورات پيدا ہوتے ہيں داور جواین مگه سرحتیه بین مهار سے تصورات علّت دمعلول، قوا نیر طبیعی اور فطرت کی کیمال روی کا) اس جرتت تک وسعت نہیں دینا چاہیے جے یورپ کی ادیت پیندی نے آج سے ایک صدی پیلانہا کو پہنچا دیا تھا۔ انس پطبیعیات کو تواب وہ اصرار نہیں رہا جو کمبی تھا ، لیکن مغرب کے ذہن رہے وہ اب تك مستطر ہے ۔ ہیں یا در کھنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ فعّال آبائیزیر ہے اور اس لیے اپنی مشیت میں آنا د۔ بي تك و عليم وكيم مجى ہے اوراس كے امر وخلق ميں ہركہ ہيں اس كى تكت كار فرما ، بايى بمداس جبرت سے بالا تر جس كاتعلق مارے ذہن سے ہے اور جس كى وجريہ كر مارا فہم وادراك اس غايت اور مكست كاتمام وكمال اصانہیں کرسکتا جومشیت البلید میں کام کر رہی ہے۔ پھر جینکہ ممل تغیبی جاری ہے، اللہ تعالی مبیا جا بتا ہے اپنی مخلوق میں اصنا فرکر رہاہے۔علاوہ ازیں عالم امروضلتی ایک دوسری نشاۃ کا نتظرہے۔ کو یاعمل کھوین ماری ب، لبذا تدتعالى جبان فاطراسموات والارض ب كراس في مرش كوايك فطرت بربيداكيا، وبال بديع الم

والارض بجي اوراس يے كا تنات بين أ زادى بجى ہے اورا بداع بھى - بايں ہمہ وہ اپنى نوعىيت بين ترا مغانى ہے ہی کانتیجہ بیہ کو وہ مقصدا ورغایت جاس میں کام کرراہے اس نے اسے ایک ومدت کی تمل نے دى ہے۔ جزو وکل وحدت میں ربط ونظم بھی ہے ، اعتدال اور توازن بھی ، جمال وجلال منفعت اور صلحت بعي - كائنات كمن قدر حبين ب- المتدتعالي في أسمان كورفعت بختى اورميزان وضع كميا دالرحن: ٤) - اسكس خربی سے بجایا رق : ۲) سورج کونسیا اور جا ندکو نورعطاکیا رئویس :۵) -آسانوں بیں چراغ روش کر دیے دالملک ۱۵ اسے ساروں سے زینت دی دانصنت : ٢) -ان کی دخشانی مات کی ما ریکیوں میں ہماری رہنائی کرتی ہے -اس ين ارول كے جورث بيں-ال من منظر كو ديكھيے دالحجر: ١٦) عالم نبابات پر نظر دايے برشے كرمن و خبا اورزوني ے پیدا ہوئی دالجر: ۱۹) کیسی کیسی زنگارنگ کی پیدا وارزمین پر بجری بڑی ہے دانعام: ۱۸۱) <u>کیسے کیمے نو</u>بصورت بۆرى اسىيں اُگے بيں دق : ٢) - كيے كيے بيار بي اوران كى كىيى كىيى رنگتيں - مغيد ، سرخ ، بائل سياه دالفاط ؛ ٢ اسين باغات بين، انبار واشجار دالغل: ١١، ١٥) پيل اور پيول دالومن ١٢٠) -مندرول بين موتى اور مرمان دارمن: ۲۲)،ان می کشتیال بی بیارول کی اندرالرمن :۲۳) -اندتعالی نوراوز المست بیدا کی دالانعالی فنى كىيەمايدا دراسكەمقابلى يى گرى دالفاطر: ٢١) دىن كەمقابلى يى رات دالانبيار: ٣٣) - وە كسطرح كمناين الما تلب دالرعد: ١٢) - كمناين دوش بوا پرسوار ملي آتي بي دالاعراب: ١٥٥) مينه برساسي مرده زمين زنده موجاتي بمرم وت خوشنا يود مر ملاتي بي دائع : ٥٠- باول امند تي التي ات، بام كذر ہوتے اور اُسمان پر چیا جلتے ہیں، بوند بوند بوند برستے ہیں، ژالہ باری ہمتی ہے، بھی کی حیک سے آنکھیں جیسیا مِالَىبِ (النَّوْر: ٣٣) كِيمِي دل كَنْ سِهِ كائنات اوركيمياميين منظربِ عالم جاوات، نبايات وجوايات كا دريا، بېاژ، مندر، نېري اوروا ديال، ميل ميول، برك بوك كميت ، پرندوېرند، بارالباس، بارك ماكن، باری گزرگایی، بهارے پالتوجا فرران کام براگا بول میں جانا، شام کوطابس کنا، اس می بی ایک حن ہے دالنمل: ٦)-ان میں ہمارے کیے کیے کیے کنعقی ہیں، مغربی، صغربی، ان کے بالول میں، معدل میں، رمیشوں ين دانمل: ٨٠٠ - يرب بعادى كاتنات، برافظ متغير، برافظ دار گركل، بامقصدا عديا قاعده، مربوط وموزول، مين وعميل بين مذكرار ب زمنياع بس بن خوكت محن فريب بي نيامشياد معن فيال بدا تك ير ایک عظیم اشان منصوبہ ہے ہوں کی انتہائے نایت اور حکمت ہارے فہم وادراک سے بابرہے۔

بارش اور روتید گی، زندگی اور موت ب ایک بلنے کی کڑیاں ہیں ، سب مشیت البہی کے رشتے بیں

ملک ، ب اس کی سنت کے پابند سُنت بالہی غیر تغیق ہے ، سنت البہی بی تبدیلی نہیں ہوتی ۔

دالفاطر: ۲۳) اس میں برمُوانحواف نہیں ہوتا دبنی اسرائیل: ۵۱) میرشے اپنی فطرت پر قاتم ، اپنا وظیفراد الافاطر: ۲۳) دری اورانی فایت کو بہن رہی ہے ۔ لبذا ساری کا نمات روال دوال ، ساری کثرت ایک وصدت بی گم اور

انجام کاریر ساسا مل مشیت البیدے ایک نقط پر قرکمن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لمرکا مظہر، اس کے حوف کُن

کرتے اور جب کسی امرکا ارادہ کرتا ہے تواس سے آنا بی کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہوجا ہے دم یم : ۲۵)،

اور سار اامرکیا ہے ، بس جیسے آنکھ کا جسپکنا دالقر: ۵۰)۔

و عالم انسانی میں قدم رکھے تو بیاں مجی شبیت اللہ ویسے ہی کار فر بانظراً تی ہے۔ بیاں مجی وہی باضاطلی اور ما قاعدگی ، و پی نظم وربط اور دہی اصول وقانون ہے جس کاسار اعمل اس نقطة شعر ربرم كوزہے جے ہم ﴿ إِنا " تعبير كرتے ہيں اور جس فراتِ انسانی كی وحدت فائم رہتی ہے۔ بینک انسان كمچر بھی نہیں تھا۔ دالدهر: ١) - وه مُعلوق ب دالعلق: ٢) ضعيف بيدا بمُوا دالنسار: ٢٧) عِجول ب دالانبيار: ٢٥) ظلوم و جول دالا مزاب : ٢٧)، ما يوس، نامُشكرا دموُد : ٩) ،جي كاكبا دالمعارج : ٩٥) ، ذراسي كلييت بركم إا مضّ والا دالمعامة : ٢) ، نازونعت مي اسيف برنازال دىني اسرائيل : ٩٨) اس كى زندگى شقت اوربرداشت كى زندگی ہے (البلد: م)،اس کے بیے قدم قدم پررکا وٹیں ہیں، قدم قدم بیشکلات،قدم قدم بیزندندب،بات با میں گوگو، امیر کے ساتھ ایں اور ہم کے ساتھ رہا بظاہراس کا جادہ میات تاریک ہے اور وہ خود تھراور لیلن ميے زمنے كى زواس وجدي كے آئے اور زمانهى أے فناكردے كا دالجاشيد: ١٢٠ - وه جب اپنے كردو پیش پرنظر دالیا ، موجردات عالم اور کانیات کی وسعتول کا ندازه کریا اورزمان ومکان کی بینائیول کود کجهتا ہے تواسے خیال ہوا ہے جیسے ہرفے اس کی مولیے ہے، اس کے داستے میں مالی، اس کی کوششوں میں مزاحم ای ہمہ وہ ایک ثناء بالنات، بامغصدا در ذتے دارہتی ہے، بلندا اس کی غلیق کا ایک مقصد ہے اورا کی سخت الله تعالى في الصيراه راست خطاب كيا بكي تمهارا رب نهيل بول دالاعراب اكلياتم أس كا

ا قرارنهیں کرمچکے ؟ دالاعواف: ۲۱) ، پیروه کیا چیزہے جوتمہیں اپنے رب سے بہکا دیتی ہے دالانغطار : ۲۰ اسے احن تقویم پر بیداکیا گیا دانتین ۲۲)، بهترین صورت گئی دالموئن ۲۶، منعن کے بعد قوت ملی دالردم؟ ٥٠ ابک ایسے سازگار ماحل میں پیدا ہمواجس میں وہ سب کچھ ہے جس کی اسے طلب ہے اور جس کی بظاہر بیگانگی، مخالفت اور مراحمت سے اس کے قوائے ذہنی کوتحر کیے ہوتی ہے جس سے اس کا قدم علم وعمل کی دنیا میں آگے بڑھنا ہے۔اسے عالم طبیعی پر دسترس حاصل ہوتی ہے،بلکدا گرملہے تووہ اس کی وسنیں بھی بارکز سکت ہے دالرحن : ٣٣) عبا نداورسورے اس کے بیے مخربی دابراہیم : ٣٣)، ہوائی اوربادل اس کے بیے سرگرم کار كرة ارضى مين بركبين اس كيدين تعمين كمجرى بركبين دلقمان : ٢٠) - وه اس كا دارالقرار (المومن ١٠١) ، اس ير متكن ب دالاعرات: ٩)-اوراس كى تكريم كايه عالم كخشكي اورترى برجهاگيا دبني اسراتيل: ٧٠) ماي معايش والاعراف: ١٠) اورمسالك بهم بينيات كئة (ظله: ٥٢) - رات كى تاريكىيول بين شارى اس كى رمبًا فى كرت بي دائمًل: ١٩) يْمُن وقرمنزل درمنزل گزرتے ہيں، تاكه ماه وسال كاحساب وشار ہوسكے دونس: ۵) - إسمان سے بإني أناراكيا، ثمرات درزق بيدا بموا دابقره :٢٢) - اقوات مقرركردي كميّن دخم المجده: ١٠ عبكه مبكه باغ اور كھيتيان تھي ہيں دالنمل: ١١) ، لبذا يه عالم آب وخاك اس كاميدان عمل ہے، اس كى جرلال كا و،جن میں اس کی قرتیں بروستے کارا تی ہیں، جواس کی آرز ول اور تمنا ول کا کنیل ہے اور جب میں وہ ارتعائے <sup>ز</sup>ات ك مرامل ط كرما ب- وه استخلات دائمل : ٩٢) اوروراثت ارض كا الب بارد دالا نبيار : ١٠٥) - اس كيك درجات بین رخم التجده: ٨) بمسلسل اجر دالتین: ٢١- ایک مرتبے کے بعد دوسرا دالانشقاق: ١٩١٥- بیشک اسے تعبیکرے کی طرح کھنکھٹاتی ہوتی مٹی سے پیدا کیا گیا (الریمن :۱۲) لیکن الشدتعالیٰ نے اس میں اپنی روح بھونکی دالحجر: ٢٩) ، خلافت ارضى عطاكى كنى دالبقرة: ٣٠) - ملائكماس كے سامنے مربیحود بروت والبقره: ٣٨٠) بينيك وه شيطان كے كہنے يں آگيا دالبقرة : ٣٦) الميس نے بعد انہيں كيا دالبقرہ :٣٣) - آدم سے لغزش بم تى ليكن تا فر مانی نهیں د ظلم: ۱۱۱)، لېذا الله نهاسے برگزیده کیا د ظله: ۱۲۲) اوراینی مخلوق میں ایک خاص درہے کامتی تھیرا یا۔اسے ارا دہ وامتیار کی فدرت دی گئی،سم وبھر، فلب وفراد کیے علم کی قوت بخشی جمله اسار سکھاتے دالبقره : ٣١) قوتت بيان دى كئى دالرمن : ٣)، الده واختيار كى قدرت عطا بهوتى -اس كى ذات يس

فجورا ورتغولے دونوں حسم بی دالاعلیٰ: ٨) اسعبرت نفس ماصل ہے اوراس لیےوہ اپنی غلطبول ا وركوتا بيول كے يے كوئى عذريش نبين كرسكة دانقيله بيم ١٥١١ ، المنداس كى فلاح و كامرانى كادار ماراس كتزكية ذات پرب دالاعلى: ١١٠ - وه جوكيدكرك كا دې پات كا-بركوتي اپنے كيے كا پابدہ دانطور: ٢١) - وه ابنا بوجه خود بي المائ كا دالزمر: ١٠ - اس براين مي ذق داري سي - اس سينهي وجيا جائے گاکہ دوسروں نے کیا کیا (البقرہ: ۱۲۱) نفس تمناہی کی دیے داری ہے جواس نے تن تنہا قبول كى ، جواس كى غايت وجودا ورآزاد تخضيت كارازى ، جعة قرآن مجد نها مانت سعيد كيا ، امانت جع زين اورأسانول اوربيارُول في أهانے سے انكاركر ديا ،كين جے انسان نے اٹھا يا والاحزاب : ٢٠)-یہی وجہ ہے کہ اسے تن تہنا اس کے نتاتج برواشت کرنا ٹیریں گے۔ وہ تن تہنا اپنے رب کا سامنے کوسے گا، دمريم: ٨٠، تن تنها ، جيسے اقب اقبل بديا كيا گيا دالانعام به ٥، تن تنها اس كا محاسب هرگا دالبقريم. ٢٠ تكريح نفس تمنا بهيدكي ية ننهاتي اوراس كابيراحياسس كدانسا نول كي عظيم الشان كثرت إوربزم قدرت كي كهاكهي رونق اور بنگاموں كے با وجدوه اكبلاہے اسے مجبوركر اسے كر شبت يامنغى كوتى راستانعتيار كرے-رائے موت دوبی - دونوں اسك سائے اور فيصلداس كے اپنے الحقرين : كيا ہم نے اسے دوآ تحيين، زبان اور دوم ونط نهي ديته اوراس سه دورائة نهي مكما ديته .... دالبلد: ٨: )-ان دونوں راستوں کو گھاٹیوں سے تعبیر کما گیا۔ ایک استحکام ذات کا راستہ ہے، خیروسعادت، كامياني اوركامكاري كا-ا وردوسرانا كامي اورنامرادي كا

# وان مجد كاطرز إنسترلال

قرآن مجيدين وجود بارى تعالى اور توحيديه الك الك دلائل ملت بين:-

#### وجُردِ بارى تعالىٰ بردلال

انسان اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے ہی ایک دل میں یک بُجاری واقع ہُواہے! پی ابتدائی تاين عدو معبود عقيقى كى ملائش ميں مكن نظرا آئے معبود عقی سے است ا برگيا توفيها ورند كوئى ندكوئى معبود تراش لیتاہے کیمی دریا کوخدا بنالیا ،کمبی سُورج کو ،کہیں تھرکوا درکہیں سانپ کو۔اورکجیز نہیں توجاہ ' مال یا استے نفس کا بجاری بن جاتا ہے۔ قدیم سے قدیم تاریخ دیمیس توانسان کسی نکمی معبود کے سامنے عده ريزنظراً تاب ينزار بإسال قديم كهندرات بين ما و توسب سيها جوج بزان كهندرول بي نظراً في ہے وہ کمی نکی معبد کی جاروبواری ہوتی ہے۔ قرآن کاطرز استدلال بیہے کہ وہ انسان کو اس کی فطرت ك اصل تعلف كى طرف بلا تاب - اورايمان بالله كوا وراسلام كومين فطرت قرار ديلب - ارثا دب. مْ فَاقِتْحُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَبِنَيْفاً - فِطُونَةَ اللَّهِ الَّذِي فَطَوَا لنَّاسَ عَلَيْهَا - لاَ شَيْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ - ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَرِيَّةُ - وَالِكِنَّ ٱكْنَزَّ النَّامِى لَا يَعْلَمُونَ - والروم : ٣٠) ترجمه بالإارائ سب طرف سے بھر كردين كى طرف كروينداكى ده فطرت سے جى پيفانے توگول كوپيداكيا- عنداكى بناتى موتى فطرت بين تبديلى نهين موسكتى- يرسيدها اورهيك دين ہے ليكن اكثر وك ما نتة نبيل بي

فدا پرایان فطری امرہے میروباری تعالیٰ پرایان کومین فطرت قرار دیتے ہوئے قرآن نافل عدا پرایان فطری امرہے اسے اُوں مناطب ہوتا ہے:۔

﴿ أَفِى اللهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّسَلُونِ وَالْاَرْضِ - رابراسِم : ١٠ ترجر ؟ كيا آمان اور زمين بيداكرنے والے خدا بربی شكر ہے ؟ اور سنرایا :

" اَمْ خُلِتَكُ السَّلَى عَبْرِشَيَ عِ اَمْرِهُ مُ الْعَالِقَدُنَ - اَمْرِخَلَقَدُ السَّلَى السَّلِي السَّلَى السَّلِي السَّلَى السَّلِي السَّلَى السَّلَى السَّلِي السَّلَى الْمُعْرِقِ السَّلَى السَلْمُ السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَلْمُ الْمُعْمِي السَّلَى السَلْمُ السَّلَى السَلْمُ السَّلِي السَّلَى السَلْمُ السَّلَى السَّلَى السَلْمُ السَّلَى السَلْمُ السَّلَى الْمُعْمِي السَلْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي السَّلِمُ السَ

ترجہ بگیا وہ آپ ہی آپ پیدا ہوگے ہیں یا وہ ہی اپنے آپ کے خاتی ہیں بوکیا اُن ہی نے اُسے کہ اُن کو نقین مامل نہیں بیکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو نقین مامل نہیں بیکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو نقین مامل نہیں بیکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو نقین مامل نہیں ہیں کہ یہاں پر قرآن مجید ایک عقلی دلیا پیش کرتا ہے وہ یہ کہ عدم سے وجود میں کوئی چیزاز خود نہیں آ کے بیٹ کوئی میڈرا کے بیٹ اور نہیں کوئی مغول اینا خامل آپ موسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے۔

یہ بات زبن میں رمبی چاہیے کہ قرآن مجید ختک منطق اور گھے ہے قدیم فلسفیا نہ طرزات دال کا سہارا نہیں بنیا ہے۔ بلکہ قرآن مجید انسان کی فطرت بیلمہ کو خاطب کرتا ہے اور انتہائی حین ادبی انداز میں اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق آیات بینات اور کھی کھی نشانیاں بیش کرتا ہے۔ ایسی نشانیاں بیش کرتا ہے۔ ایسی نشانیاں بیش کرتا ہے۔ ایسی نشانیاں بوخود باری تعالیٰ کا اثبات بن بین فور کرنے سے فطرت بیلم موف ایک ہی نتیج پر پنج سکتی ہے اور وہ ہے وجود باری تعالیٰ کا اثبات ایسی نشانیاں بوخود انسان کے اندراوراس کے اردگر دیا بی جاتی ہیں انہیں وہ آیا تِ انفس وا فاق قرار دیتا ہے۔ ارتباد باری تعالیٰ ہے:

سَنُونِهِ مَ اَيَا تِنَا فِي الْآفَاتِ وَفِي اَنْفُسِهِ مُ حَتَىٰ بَنَبَّيَ كَمُ مُ اَتَّهُ الْحَقَّ - اَوَكُمُ يَكُفُ بِهُ تِبِكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِمِيدٌ - الدّاِنَّمُ مُ فِي مِ وُيَةٍ مِّنْ تِقَاءِ رَبِيهِمُ-الدَّاِنَّةُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطً رَحْمٌ مجده : ٣٥ مه ٥)

ترجمہ: "ممنقریبان کو داطرات، عالم میں بھی اور خودان کی فات میں بھی نشانیاں دکھا بیں گئے یہاں کے کدان پرظا بر موجلتے گا کہ وہ حق ہے کیا یہ تم کو کافی نہیں کہ تہارا پر وردگار ہرجیزے ا خرب - دیموید اپنے پر ورد گارکے روبر و حاصر ہونے سے تنگ بیں ہیں۔ سُ رکھو کہ وہ ہر جپ زرِ احاطہ کیے ہوئے ہے !!

اورسنرمايا:

﴿ وَفِي الْاَرْضِ الْمَاتُ بِلَمْ وَمِنِينَ - وَفِي الْفَعِيكُمْ الْفَلْالْبُصِدُونَ \* والداريات : ٢٠-٢١) ترجمه إلا ويقين كرنے والول كے يعے زين بي بہت ى نشانياں بي اورخود تمهارى جا نول كاندر بي ا كياتم ويكھتے نہيں ہو؟"

مینکروں آیات کے اندروجود باری تعالی کے متعلق دل بلا دینے والا کلام ہے اوراگرانسالی کھیں کھول کر پڑھے تواس کا رُوال وجود باری تعالیٰ کی گواہی دے ۔ایسے دلائل و براہین ایسی نشانیان اورائی آیات و مینات کہ فطرت سیمہ رکھنے والا کوتی شخص جنم پڑم کیے بغیران سے نہیں گزرمکی پر مطے اور ہرموقع پر دل سے بہی صدا تعلق ہے :

مُ فَتَنَا رَكَ اللَّهُ الْحُسَنُ الْخَالِقِيْنَ = والمومنون :١١١)

رجر بوسوكىيى برى ئان ہے الله كى جوتمام صناعوں بر موكرہے "

ترقیم کے ولائل ان آیات میں زیادہ ترتیق م کے دلائل ہیں : بیان م کے ولائل انکانات کے عجائبات اور نیز گیاں ، اور ان سب کا ایک قانون کے ماتحت منا

٢- كاتنات كة تمام اموري الباب وعلى كاتسل تغير وانقلاب كانظام اورسب كاايب

۳ بىلىلى عالم اسابىكے ہرواقعہ اور ہرمرحلہ بی بے انتہامصلحتوں، مكمتوں اورفائدوں موجود رہنا۔

ان مقدمات كو ذهن مين ركه كراگرذيل كى آيات كابنورمطالعه كيا جائے تودل ازخودگوا بى ديتا ہے كہ يك كانت اوراس كامنظم سلسلة الباب وعلل ازخود وجود مين نبين آگئے بلكه كى حكيم و دانا اورفاق صانع اورفائق نے البین ارده اورقدرت سے ان كو بنایا ہے۔

اِنَّ فِي ُحَلِيَ السَّسُوْتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَلَا الْبَلْ وَالنَّهَا وَ وَالْفُلُكِ الَّذِي تَجَوِي فِي الْبَيْ وَمِن النَّهُ النَّاسَ وَمَا انْزَلَ اللَّهُ مِن النَّبَ وَمِن النَّهُ النَّاسَ وَمَا انْزَلَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَا يَوْ الْمَالُونِ اللَّهُ الْاَرْضَ لَلْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْلِيلُولُ الللْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُلِمُ الللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الل

وَهُوَالَّذِيُ اَنْزَلَ مِنَ الشَّارِمَاءً مَا اَنْخَاءُ الْمِنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْ ءٍ فَا خُرَجْنَا مِنهُ خَضِرًا نُخُوجُ مِنْهُ حَبَّا مُسَرَاكِبًا وَ مِنَ النَّخِلِ مِنْ طَلْعِمَافِنْ وَانْ دَارِينَةُ مِنَ النَّخِلِ مِنْ طَلْعِمَافِنْ وَانْذَيْتُونَ وَ مَنْ النَّكُمَّانَ مُشْتَبِمًا وَعَنَيْ مَا الذَّيْتُونَ وَ الدُّمَّانَ مُشْتَبِمًا وَعَنَيْ الدَّيْتِ يَتَوَى وَ الدُّمَّانَ مُشْتَبِمًا وَعَنَيْ الدَّيْتِ التَّوْنَ وَ النَّكُمَّانَ مُشْتَبِمًا وَعَنَيْ الدَّيْتِ التَّوْنَ وَ النَّوْمَانَ مُنْ اللَّهُ وَلَالُونَ اللَّهُ الدَّيْتِ لِتَعَوْمِ مِنْعِجْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَالِيتِ لِتَعَوْمِ مِنْعِجْ اللَّهُ مُنْ وَيَا اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ وَلَالْتِ التَّعْدُومِ مِنْعِجْ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْتِ التَّعْدُومِ مَنْعِجْ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والاتعام : ٩٩)

" جولوگ عقل سے کام میتے بیں ان کے بیا کا و<sup>ل</sup> اورزمین کی ساخت میں ، رات اور دان کے بہم ایک دوسرے کے بعد آنے بین ان تثیرل میں جانسان کے نفع کی چیزی لیے ہوتے دریاؤں اورمندرول مي معتى بعرتى بين، بارش كاس بانی میں جے اللہ اور سے برسا آہے میراں کے دىيىع سەزىن كوزند كى بخشلىب اورايناى انتظام كى بدولت زبين بي برقهم كى ما ندارغلوق بسيلالمب، بواقل كى كدف ين اوران إدار میں جرآسان اورزین کے درمیان ابع فران بناكي كم كتي بي ، بي شارنشانيان بي "

"أوروبى ہے جن نے آسان سے بانی برسایا،
پیمرای کے ذریعہ ہے ہرقیم کی نباتات اُگائی پیر
اس ہرے برے کھیت اور درخت پیدا کیے بیر
ان سے تہ بہتہ چنے مہدتے دانے نکا ہے اور کھی کے گھے پیدا کیے
کے تنگوؤں سے پیلوں کے گھے کے گھے پیدا کیے
جروجھ کے ارے جھے پر تے ہیں اور انگور،
ایک دوسر سے سے جلتے جاتے ہیں اور پیمربراکی
ایک دوسر سے سے جلتے جاتے ہیں اور پیمربراکی
کی خصوصیات جند اجد ابھی ہیں۔ یہ درخت جب
کی خصوصیات جند اجد ابھی ہیں۔ یہ درخت جب
گی خصوصیات جند اجد ابھی ہیں۔ یہ درخت جب
گی خصوصیات جند اجد ابھی ہیں۔ یہ درخت جب

کی کیفتیت دراغور کی نظرسے دیمیودان پڑی بین نشانیاں ہیں ان لوگوں کے بیے جوامیان لاتے ہیں "

مال کی نشانیول میں سے بیہ کواس م كومى سے بداكيا بھر كايك م بشر ہوك دزين من بيست مل جارب مو اوراس كي نثانيولىس يب كراس فتهادسي تهارى بى منس سے بيوياں بنايتى تاكرة ان كياس مكون ماصل كروا ورتهائ درميان محبت اوررتمن يبداكر دي نقينان بي بهت ي نشانيان بي أن لوگول كيايي غوروفكركرت بي-اوراس كي نشانيول من سے آسمانوں اورزین کی بیدائش اور تباری زبانوں اور تبارے رنگوں کا اخلان يقينأاس بربهت ي نشانيان بس دانتمند لوگول کے یے۔ اور اُس کی نشانیوں سے تمهارا راست اورون كوسونا اورتمهارااس ضل كولاش كرناب يتيناس بربب ى نشانيال بى ان لوگول كىرىيى يود فور سے منتے ہی اوراس کی نشا نیول میں سے يب كروه تبين بحلى كي يمك دكما تاب،

وَ مِنْ الْمِينِهِ أَنْ خَلَقَكُمُ فِينَ ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَا إَنْ تُتُمْ بَنَتُوْ تَنْنَتُوشُوُونَ - وَ مِنُ الْمِيْدِ أَنْ خَلَقَ لَكُوْمِ مِنْ الْفَيْكُورُ أَزْمًا جَالِّتَسُكِنُو الكِيمًا وَجَعَلَ بَيْنِكُو مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لمراتَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقُورِ تَيْفَكُونُ وَمِنَ الْيَهِ خَنْتُ المسَّلطُ بِ وَالْاَيْنِ وَاخْتِلَامُ ٱلْسِنَتِكُمْ فَٱلْوَانِكُورِانَ فِي ذَٰلِكَ لَالْيَةِ بِلْلَعْلِينَ وَ مِنْ الْمِرْبِهِ مَنَامُكُمُ إِللَّهِ كَالنَّمَارِ وَانْتِغَا فُكُمُ مِنْ فَصَنْلِهِ لَمْ إِنَّ فِي دلك كالبت لمتوم ليستعون ومن البته يُرِيْكُوُ الْبَرْقَ خَوُفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيْعُنِي بِهِ الْأَرْضَ بَعُدُ مَوْتِهَا لِمِاتَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَلِيتٍ لِمَعْتَدُ مِر يَّعْقِلُونَ وَمِنُ إلينِهِ أَنْ تَعْمُ الشَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِا مَسْوِيٍّ

دنع: ۲۵۲۰

خَلَقَ الشَّمَا تِ بِعَيْدِعَمَدٍ ثَرَوُنَهَا وَ الْتَّى فِى الْكَهُنِى دَوَاسِى اَنْ ثَمَيْدَ بِكُمُ وَبَثَّ فِيهُا مِنْ كُلِّ دَ آبَّتِهِ قَرَائِزُلْنَا مِنَ الشَّمَا مِ مَاءً فَا شَبَنْنَا فِيهُا مِنْ مُلِّ نَوْجٍ كَدِيمً - رَتَّانَ: ١٠) مُلِّ نَوْجٍ كَدِيمً -

اللَّذِي اَحُسَنُ كُلَّ شَيْءٍ حَكَقَة وَ بَدَأَ خَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُلِلَةٍ مِّنْ مَّا يَ مَعِينٍ ثُمُّ سَوَّاءٌ وَنَفَخَ فِيْدِ مِنْ ثُلُومِهِ فَ جُعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِيَاةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ -

لالبده: ١-٩) وَإِنَّ لَكُوُ فِي الْاَنْعَامِ لَعِسْبُرَ \* نُسُقِيْكُوُ مِسْتَا فِى بُطُونِ بِهِ مِنْ بَبُينِ

خوف ساتد بھی اورطمع کے ساتھ بھی اورآسات پانی برسا تاہے بھراس کے ذریعہ زمین کواس كى موت كے بعد زندگی بخشاہے بقیناً اس میں بهت ی نشانیاں ہیں ان لوگوکے سے بوعقل ے کام بیتے ہیں اوراس کی نشا نبول میں سے يه به كراً عان اورزين التحكم ت فالمبن " "اس نے آسانوں کو پیداکیا بغیرستونوں کے جرتم كونظرا تي اس نيزين مي سار جادية تاكروه تبين ك دُومل ناجات اى ن ہرطرے کے جانورزین میں پیلادیئے اور آسا<sup>ن</sup> سے پانی برسایا اور زمین میں ضمقم کی عرفیزی اگادی <u>"</u>

"جرچنری اس نے بنائی خوب ہی بنائی اُس نے ان اُس نے بنائی اُس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گار سے سے کی پیر اس کی نسل ایک ایسے سے جیلاتی جو تقیر پانی کی طرح کا ہے پھراس نک سک سے درت کیا اوراس کے اندرا پنی رقم ٹیونوک دی اور تم کو کان دیتے ، آگھیں دیں اور دل دیتے اور تم ہو گوگر ار بوتے ہو یہ اور تمہار سے بے موتی ہو یہ موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے موجود ہے اُن کے پہیلے سے گوبرا ورخوائے کے بیانے کے بیانے کی بیانے کے بیانے کی بیانے کے بیانے کی بیانے

درمیان ہم ایک پیرتمہیں بلاتے ہیں بین فاص دود معرجہ پینے والوں کے بے نبایت نوشکور ہے۔ مربر امترک ہے وہ جس نے آسان میں بُرج بنا اوراس میں ایک چراغ اور ایک پیکتا ہُوا چاندروشن کیا " میں اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیرکو محمت کے ساتھ اُستوار کیا۔ میم رملن کی تعلیق میں کسی قسم کی ہے ربطی نہ پاؤیکے بچر لیٹ کرد کیمو کہ ہیں تہ ہیں کوئی ظل نظرا تا ہے ؟ بارباز نگاہ دو مداو تمہاری گاہ تھک کرنا مراد لیٹ آئے گی۔ قَرُثِ قَرَيْم كَبُنَّا خَالِصَّا اَسَانِ عُالِسَّنَا اَلْهِينِ السَّارِيَةِ الْمِنْ الْمَعِينَ الْمَعِينَ الْمَعِينَةِ السَّسَاءِ الْمَعُوعَةِ الْمَعْلَ السَّسَاءِ الْمَعُوعِةِ الْمَعْلَ السَّسَاءِ الْمَعْلَ الْمَعْلَى السَّسَاءِ الْمَعْلَى السَّسَاءِ الْمَعْلَى السَّسَاءِ الْمَعْلَى السَّسَاءِ اللَّهُ السَّيْعَ السَّلِي السَّمَةِ السَّلِي السَّمَةِ السَّلِي السَّمَةِ السَّلِي السَّمَةِ السَّلِي السَّمَةِ السَّلِي السَّمَةِ السَّمِي السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمِ السَّمَةُ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةُ السَّمَةُ

الْبَعَتَوُخَاسِتُا وَّهُوَحَيِيُرٌ -(الْلَكِّ)

اسى بيرسي سي سي انتها المين كانتها المين المان الموق المن المين المين المين المين المان الموق المين ا

اسباب كالمبين نركبين خاتمة سونا منرورى سبصه يهي سرجيز كانقطته آغا زمو كاليعني ووعلت العلل بإعلت كلّ

جس برتمام عنتین خم بموجاتی بین بین فلق و پیدانش اور کا تنات کے وجود کی اصل علت مخمرے گی۔ قرآن مجید بین بین نظمی دلیل ایک دو آیتوں بین اس انداز بین ندکورہے ۔ وَدِللّٰهِ عَیْبُ السّمَاوٰتِ وَالْاَصِ - وَإِلَیْهِ مِیْدَجَعُ الْاَمْدُ کُلَّهُ - فَاعْبُدُهُ وَ ذَوْکُلُهُ عَدَیْدِ رَبُود : ۱۲۳)

"اورفدابی کے پاس ہے آسانوں اورزمینوں کی چپی بات اوراس کی طرف برباب والی ق جاتی ہے۔ای کی عبادت کراوراس پر بجروسہ کر " اورار شاد باری تعالیٰ ہے :

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكِ الْمُنْتَعَىٰ دائم، ٢٢م) ما اوربي كرتبرك رب كى طرت ب سب كى انتها 4

میح مسلم کتاب الایمان بین متعدد روایتوں سے مندرج ذیل مدیث ندکورہ کدائی نے فربایا:
دارگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کدانیا نوں کو ضدانے پیدا کیا ہے اور خدا کو کس نے پیدا کیا ،اسانوں کو فعدا نے بنایا، زمینوں کو اس نے بنایا، دنیا کی ہر چیز کو فعدا نے پیدا کیا تو بھر خدا کو کس نے پیدا کیا۔ فربایا کہ یشیطانی وسوسہ ہے۔ بب کسی کو پیش اکسے تو کہہ وسے کہ آمنٹ باداللہ یہ بین اللہ برایمان لابا،

# توجيد بردلائل فسانيم

شرک کے ابطال اور توجید کے اثبات پرسب سے زیادہ جس دلیا کو پیش کیا گیاہے وہ نظام کا تنات کی کمیانی و و مدت اور دنیا ہیں علّت و اسباب کا باہمی توافی، تعاون، اثتراک اوراتحادہے۔ دنیا ہیں کوئی بھی ٹی سے بھیوٹی چیزائس وقت تک پیدا نہیں ہوسکتی جب تک کے زبین سے لے کرا آسان ک تمام کی تمام قوتیں اوراسباب باہمی اشتراک عمل اور تعاون اور توافق سے اس کام پر نہ لگ مبائیں۔ یہ باتی گذشتہ صفحات ہیں ہم کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر بھیے ہیں۔ اب آئے دیمیں قرآن باک نے اس تھیقت کوکس طرح بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كُوكَانَ فِيهِ عَالِمِعَةُ إِلاَّاللهُ كَفَسَدَناً - فَسَبُعُلَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَبَّا يَصِفُونَ " دانسِيار: ۲۲)

"اگرزین ما سان میں اس فعائے واحد کے سوا چنداور فعدا بھی ہوتے قرزمین وا سان برباد ہو ما تعان برباد ہو جاتے قو پاک ہے وژن والا فعدان با توں سے جو یہ شرک کہتے ہیں "

عُلُ تُوكَانَ مَعَدُ الِمَدُّ كَمَا يَقُولُونَ إِذَّا لَا بَنَعَوُ اللَّهِ فِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ـ سُبْطَنَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَفُولُونَ عُلُوًّا كِبَيْرًا \_ تَسَبِّحُ لَكُ السَّلُوتُ السَّبُعُ وَالْاَصُ وَمَنْ فِيهِنَّ ي

إِنْ مِنْ شَيْ عِ إِلاَّ يُسَبِّحُ مِحَسُدِهِ - دِي الرائل: ٢١-١٢١)

"کمد دیجے اگرفدات وا مدکے باتھ کچھ ا مرفد ا ہوتے جیسا کہ مُٹرک کچتے ہیں تو ایس مالت یں وہ مزور فدائے ماکب عرش کی طرف دائر نے بھڑنے کے بیے، راستہ کا لئے تو پاک اور لبندہ وہ فدااس باست ہو ہے کہتے ہیں، فدائے مامد کی پاکی اور لبندی توں آسمان اورزین اور جو کچھ ان کے اندرہے، سب بیان کرتے ہیں اور کوئی چیزائی نہیں جو اکس کی نعربین کے ماتھ

تيح ذكرتي بو"

مَا اتَّخَذَ اللهُ مِن قَلَدٍ قَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إلهِ إِذَّ الَّذَهَبَ كُلُّ الدِيمِ اخْلَنَ وَالْهِ إِذَّ النَّهُ مِن قَلَدٍ قَمَا كَانَ مَعَهُ مِن اللهِ إِذَّ الْمَوْنُون : ٩١)

معبوداپنی اپنی مخلوقات کو بیٹا بنایا ہے اور نداس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ ایسا ہونا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کرمپل دینا اور ایک دو سرے پرغالب آجا تا یہ لوگ جو کچے خدا کے بارے ہیں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے ؟

گیا با نفاظ دیگر توجید کے اثبات اور ترک کے ابطال کی اصل دلیل کا ثنات میں وحدت و یکی ایت کا وجود ہے ۔ صاف معلوم ہو لہے کہ دنیا کے تمام اُمورا کے مقررہ نظام اور گئے بندھے اصول کے جمت علی رہے ہیں۔ اور میسب کی کمی ایک ہے۔ عالم اُنادے پر ہورہا ہے۔

مندرجة بالا آیاتِ قرآنیهی توحید برجودلیل دی گئی ہے اسے متعلقین کی اصطلاح میں یوں اداکیا ماسکتاہے کہ عالم کون و مکان معلول ہے اور اس کی علّتِ اولیٰ کا وجود ایک نطقی تعاضا ہے یعتب اُولیٰ یا علّتِ نامراس کو کہتے ہیں جس میں معلول کے وجود کے بعد کسی اورجیب نرکا انتظار نہ رہے۔

اب ظاہرہ کہ معلول کی دوعلت نامر نہیں ہوسکتیں۔اس لیے کہ کا نات کی اگر علت نامراکیہ نہمو ملکہ دو ہموں تو دومور توں میں سے ایک صورت لاز اُ ہوگی۔ایک تو یہ کھلت تا تم کے وجود کے بعد کا ناتی وجود میں دوسری علت تا تم کا انتظار رہے گا۔دوسری صورت یہ ہوگی کہ انتظار نہیں ہے گا اگر بہا معورت یہ ہوگی کہ انتظار نہیں ہے گا اگر بہا معورت درست ہے تو بہلی شے علت نامریا علت اُولیا نہیں رہے گی اوراگردوسری ورست ہے بعنی دوسری علت تا مرکا انتظار نہیں رہے گا تو اس سے نابت ہوگا کہ دوسری شے علت تا مرکا ۔ اور نہ وہ علت اولی کہلا سے گی علمہ وہ سرے سے علت بی نہیں ہوگی۔اس میے کہ اس کی ضروت نہیں ہے کہ اس کی خروت نہیں ہے اور اس کا انتظار نہیں ہے۔

توٹابت ہُواکہ کا نات کی علّتِ تا مہ ایک ہی ہوسکتی ہے۔ایک سے زیادہ نہیں ہوسکتیں اور دہی علّتِ نامتہ وجود باری تعالیٰ ہے۔

# باقى رەكيا ايك خدا إدرر بان تمانع

مذكوره بالاآيت كي تشرع ايك مغروض ك ذريع كى جاسكى ب.

فرض کر بیجیے کہ اس دنیا میں ایک سے زیادہ یا دوخدا ہیں۔اب ان دوخدا وَل کا ہم دگرانتگا بھی ہوسکتا ہے۔فرض کیجے ان ہیں سے ایک خدا دوسرے پراہنے علم و قدرت میں غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔اب دوہبی صورتیں ممکن ہیں :۔

اقال بیکه بیغدا دوسرے خدا پرغلبہ عاصل نه کرسکے۔اس صورت میں بی توعا بزومقہور ہوگیا، خدا ہی نه رہا۔ باتی ره گیا ایک خدا ،جس پرغلبہ نہ پایا جا سکا۔

دوسری صورت به به یکتی سے که خدانمبرا، خدانمبرا برعلم وقدرت بین غلبه پالے - ایسی صورت بیس اسس کی خدائی توسیم میکن خدانمبرا عاجز و و مقهور بهوگیا ۔ وه خدانه ربا نوباقی ره گیا ایک خدا!

ال ولیل کوفلسف کی زبان میں بربانِ تمانع " بہتے ہیں ۔ اس کی مثال یوں دی جاسکی ہے کہ فرن کیجے دوخدا ہیں ۔ ان میں سے ایک خدا زید کوکسی تعام پر تمکن کرنا چا بتا ہے ، دوسرا خدا اس کے بیک زید کومعطل کرنا چا بتا ہے ۔ دوخوا ورئی بیس بیک وقت تو مکن نہیں نظا برہے کہ دوغدا وَل بیس سے ایک خدا کا اراده پورانہ ہوسکا، وه مقہور، عاجزا و در مغلوب ہو کرره گیا ، وه خدا نہیں ہوسکتا ۔ تو باقی ره گیا ایک خدا ؟

تواس اعتبارے دیما ملتے تومنطقی طور برایک خداسے زیادہ کا وجود علاً ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہی دلیل پیش کی گئی ہے:۔

\* اگرزین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا دو سرے خدا ہی ہوتے تو دزین اورآسمان، دو نول کا نظام گرم جاتا ہے

مدالله نفكى كواينيا ولادنهين بالبصاور

مَا أَغَذَ اللهُ مِنْ وَكَدٍ - وَمَا كَانَ

كُوكانَ فِينْعِمَا الْمِهَدُّ إِلاَّا لللهُ لَهَنَـدَتَا. والانسِبياء:٢٢)

مَعَدُ مِنُ إِلْهِ ، إِذَّا لَّذَهَبَ كُلِّ إِلْهِ كوتى دوسرا خدااس كے ساتھ نبس ہے اگرابیا بِمَا خَلَنَّ وَلَعَلَّا بَعْضُهُ وَعَلَىٰ بَعْضٍ ، بهريا تومرفدااين فلق كولكيالك برجانااد سُعُانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِم الْغَيُّبِ وه ایک دوار سے بر جڑھ دورتے۔ یاکہ وَالشُّهَا وَتِ فَتَعَالَىٰ عَشَّا يُشْرِكُونَ -الندان إتول سے جوبرلوگ بناتے بس کھے والمؤمنون: ٩١) اوريمي كاجلنے والاہے، وہ بالاترساس شرك سے وروك توركر رہے بن" مُوَالْاَدَّلُ وَالْإِخِدُ وَالظَّاحِرُ وَالظَّاحِرُ وَالْبَاطِئ دد وسی اقل می سے اور آخر می اور ظاہر می ہے اور مغنی بھی " دالعديد: ٣) قُلُ هُوَاللّٰهُ آكِدُ ، اللّٰهُ الصَّدَدُ لَحُرُ

يَلِدُو لَحُرُ يُؤلَدُ وَلَحْ يَكُنُ لَكُ مُنْكُونًا

آحد - دالاخلاص،

سکہودہ اللہ ہے کیآ۔اللہ سب سے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولادہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔اورکوئی اس کا ہمرنہیں ہے "

#### ورب ما تصورِ خدا قران كاتصورِ خدا

اسلام سے پہلے اہل عرب کے بال خدا کا تصوّر تو تعالیکن بہت ہی ادھورا۔ وہ ایک خابق کا ننات اور رب کے وجود کو تو تیم کے تیے لیکن اسے نہا اس کا ننات کا الک نہیں سمجھتے تھے۔

بالغافِ دیگران کے بہال توحید ربُوسیت تو بائی جاتی تھی گر توجیراً اور ہیں تھی۔

یہو دیول کا خدا ان کا خاندانی خدا تھا ،جسنے ساری کا ننات کو صرف بنی اسراتیل کے بیے بیدا کیا۔ اور کا ننات پیدا کرنے کے ساتویں دن وہ تھک کر بیچھ گیا۔ یہ خدا صاحب اولاد تھا اور اس کی بیٹیاں تھیں۔

بیٹیاں تھیں۔

میساتیوں کا خدا اپنی ساری خدائی اور اختیارات ابن مریم کو دے کرخود معطّل ہوگیا تھا۔

ہندووں کے خدانے اپنے وجود کو لا کھوں او اروں کی شکل بین تعتبیم کرڈا لا۔اور برہا، مہدین اور محبشن تنینوں نے ملک کرخداتی کے کاروبار باہم تعتبیم کریے۔

اور مواریا نیول کے خدائی خدائی نیکی اور بری کی دومملکتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف بزداں اور دوسری طرف ابرمن!

دىمى اسلام نے اللہ تعالىٰ كاكيات توريش كيا ہے بہتر يہ ہے كداللہ تعالىٰ كى ذات كاتعارت خوداللہ تعالىٰ كى زائى ہو۔ فرماتے بيں :

"الله کے سواکسی کی بندگی نہیں - وہی جیہا ہے اورسب اس کے سہار سے جیتے ہیں اِس کو نراؤ گھھ آتی ہے نزمیند - آسانوں اورزمین میں جو کچھ ہے سب ای کا ہے کون ایسا ہے جواس كع ملت إس كى اجازت كے بغير سفائق كريح جولوكو لكروبروب اورته ان كے سيم ب كو جانا ہے۔ اور وہ اس كے علم كے حصر كا اماط نبس كر كيے المجتنا وه ما ب ال كاتخنت آسانول كوادرزين كو سلتے ہے۔ ان آسانوں کو اورزین کی گرانی اس كوته كاتى نبيل اوروسى اوربرامي " دہ اللہ ہےجس کے سواکوئی معبودنہیں، غاتب إورمامنر برجزكا جانف والابيعي رجان اور رجم ہے۔وہ اللّٰدی ہے جس کے سواكوني معبودنهين-وه بادشاه بينهايت مقدّى اسراسرسلامتى امن دينے والا بيابا سب پیغالب، اپنام کم بزورنا فذکرنے والا، ا وريرًا بي موكررجن والا- بإك باللال ترك سے جولوگ كردہے بي، وه الله بي جزنحليق كامنصرب نبان والااوراس كونافذ كرنے والا اوراس كے مطابق صورت كرى كنے والاب-اسكيدبترينام بي بريز جوأما فول اورزين بي بيحاس كيتبي كري ب اورده زبردست اور عمم ب... مد وی گنا ہول کا بختے والاہے۔بندوں سے

يَعْنَلُمُ مَا بَيُنَ اَيْدِيُهِمُ وَمَا خَلْفَهُ مُ وَ لاَيُحِيُطُعُنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُوْسِيُّهُ السَّسَلُوٰتِ وَالْاَرْضُ وَلا وَسِعَ كُوْسِيُّهُ السَّسَلُوٰتِ وَالْاَرْضُ وَلا يَوُدُ لَا حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلَى الْعَظِيمُ لَـ دابغره: ٢٥٥)

مُوَاللهُ النَّهُ الدِّهُ الْمَالِلهُ الْالْهُ الْمُوعِلِمُ الْعَلَيْبِ وَالشَّهَا وَقِهُ الدَّحْلِمُ النَّهُ الْمُوعِلِمُ النَّعْلِمُ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ المُعَلِمُ النَّهُ المُعَلِمُ النَّهُ المُعَلِمُ النَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ

محبت كرنے والاہے تخت كا ، لك ہے۔ برى شان والاب بوطابتاب كردتاب • ادركونى چزنبى جراسى كى حدكى تسيع ن يرحتي ہو" "اورآسانون میں اورزمین میں جو کھے ہیں۔ اس کے زیر فرمان ہے !! معاً سانول اورزمین کی بادست ہی اُسی کی ہے۔ واكس كى وات كيسوا برجيز فانى بيايى ك إله من فصله كي طاقت ب "اكس كے اندكوئي چزنبس اوروه سننے والا اوردكيمنے والاہے 4 "ادراگراللہ تجے معیب بنیات تواس کے سوااس كا دُوركرف والانبين -اوراكر وه ترب ماتع بدلائي كري تواس كفضل وكرم كوكوني روكنے والانہيں۔ اپنے بندو بايں سے کو ماہے اپنے نصل ک تا ۔ر۔ ا وروى گنا بول كون ما ف كرنے والارحم كرنے والاہے "

الْمِينُهُ فَعَالُ لِمَا يُويُدُ " د فروع : ۱۲-۱۱) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّعُ بِعَمُدِهِ ـ دنی امرائل: ۱۹۷۱ وَلَهُ إَسُلَمَ مَنْ فِي التَّسلُوتِ وَ الدَّمْنِ " دا لِ عران: ١٨٨) كَهُ مُلْكُ السَّلْطُ تِ وَالْاَرْمِنِ -دالترب: ۱۱۱) كُلَّشَيُ جِ حَالِكٌ إِلَّا وَجُعَهُ، لَهُ المُعَادِّ رقعس: ۸۸) كيئس ككيفله شيئء وهكوالشيميع الْبَصِيرُ وشُورِي ١١١) وَإِنْ يَنْمُسُنْكَ اللَّهُ يِضُرِّفَكُلَاكَا يَنْفَ لَهُ إِلَّاهُ مُ وَان يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآ دُ بفَصْلِهِ يُعِينُ بِهِ مَنْ تَيْشَارُ مِنْ عِبَادِم وَهُوَالْغَفُورُالدَّحِيمُ-ديونس: ١٠٤)

# يهُود، بهنوُدُ، نصاريٰ اور مُجُرِسيول كاتصوَّرِ فِدا

اللام سے پہلے ادبانِ سادی تصوّرِ فدا کے بارسے میں کافی افراط و تفریط کا شکار سے بہویوں کے یہاں ندہب کی بنیاد سراسر دہشت ، فوت و خشیت اور سخت گری بخی-ان کا فدا فوجوں کا سبہ سالارا ور شدید نتقم مزاج تھا۔ باپ کا بدلد نشبت ہائیشت تک ببیوں سے بینے والا۔
دخروج : ۲۰،۵،۳۰، واستثنار: ۲۰،۳۴،۵ وغیرہ)
اس کے برعکس عیسائیوں کے بیال فدا مجتب کا سرایا تھا۔ رحم وکرم اور شفقت اس کی سرشت میں داخل خلی۔

ان کامطلب به نبین کریم دیول کی دین کتب بین رتم وکرم سرے سے مفقود ہے۔ یاعیا تیول کی دینی کتب بین رقم وکرم سرے سے مفقود ہے۔ یاعیا تیول کی دینی کتب بین خوات فیشنیت کا تذکرہ نہیں لیکن واقعہ بیسے کہ بیج دیوں کے نزدیک خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ دیشت اور یونت گیری کا سرایا ہے اور عیا تیوں کے بیہاں مندا کا تصور یہ ہے کہ وہ محبّت ہے۔

یہ اسلام ہی ہے جی نے اس افراط و تفریط کے درمیان نقطۂ اعتدال کو پیش نظر رکھا اور ان کے سبب واضح ہے کہ اسلام کے ہاں خدا کا تصوّر وہ ہے جو نعدا کے ہیں ہے بیٹی کیا گیا ہے۔ ان کے برعکس بیودیوں اور عیسا بیوں بین خدا کا تصوّر وہ ہے جو انہوں نے اپنے بی سے گھرلایا اور میح تصوّر خدا کو خریف کرنے کے بعد مجھے سے کھر بنا ڈالا ہم دیمتے ہیں کہ اسلام بین خدا نہ تو بیٹو دیوں کے خدا کی طرح رہ الافواج اور نہ وہ صرف بنی امرائیل کا گھر لمی خدا ہے اور نہ وہ عیسا بیکول کی طرح مجم انسان کی طرح رہ الافواج اور نہ وہ صرف بنی امرائیل کا گھر لمی خدا ہے اور نہ وہ عیسا بیکول کی طرح مجم انسان کی طرح رہ الافواج اور نہ وہ صرف بنی امرائیل کا گھر لی خدا ہے ور دیم اور کریم بھی ہے اور ساتھ بی یا تھروہ شدیدا انتخابی ہو ہے ہیں اور اس سے ساتھ وہ شدیدا انتخابی ہے ہیں اور خوف بی ۔ وہ اپنے خدا کو رحم کا بیکر بھی ہم جے بی اور خوف بی ۔ وہ اپنے خدا کو رحم کا بیکر بھی ہم جے بی اور خوف بی ۔ وہ اپنے خدا کو رحم کا بیکر بھی ہم جے بی اور خوف بی ۔ وہ اپنے خدا کو رحم کا بیکر بھی ہم جے بی اور خوف بی ۔ وہ اپنے خدا کو رحم کا بیکر بھی ہم جے بی اور خوف بھی ہم وجاتی ہیں ۔ اللہ تعالی اپنے بندوں لیکن اور ب کی وہ سے اس کے سامنے ان کی آوازیں بہت بھی ہم وجاتی ہیں ۔ اللہ تعالی اپنے بندوں لیکن اور ب کی وہ سے الاسے سامنے ان کی آوازیں بہت بھی ہم وجاتی ہیں ۔ اللہ تعالی اپنے بندوں لیکن اور ب کی وہ سے اس کے سامنے ان کی آوازیں بہت بھی ہم وجاتی ہیں ۔ اللہ تعالی اسٹے بندوں

كدعين فرلمتين:

إِنَّهُ مُوكَا نُوا يُسَادِعُونَ فِي الْحَيْرُاتِ وَيَدُعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَا نُوْ الدَّنَا خَارَعُ الدُّنَا وَكَا نُوْ الدُّنَا خَارِثُو الدُّنَا وَكَا نُوْ الدُّنَا عَالَمُ الْحَارِينَ وَيَعَبُنَ وَ اللَّهُ عِينَ وَ وَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَ وَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَ وَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ وَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ وَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلِينَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا وَكُولُكُونَ كُلُولُولُكُونَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَل

ور وہ نیک سے کا مول میں مبلدی کرتے تھے اور ہم کو امیداور ڈرکے ساتھ پُکارتے تھے۔ اور ہارے آگے ماجزی کیا کرتے تھے !!

وَخَشَعَتِ الْأَصُوَاتُ لِلرَّحُمْنِ - رَطْمُ : ١٠٨)

"اوررم والے كادب تام أوازي كيت بوكس "

یہ واقعہ ہے کہ دنیا ہیں دوقت م کے بغیر آئے۔ ایک نوجن پر غدا کے مبلال وکر بائی کامبوہ تھا
ان کی تعلیم ہیں خدا کاخوت نوشیت طاری تھا مِثلاً حفرت نوح علیه السلام اور حفرت مری علیه
السّلام - دوسرے وہ جن پراللہ تعالیٰ کی رحانیت اور تیمیت کاغلبہ تھا وہ اللہ کی محبت ہیں مرشار
تھے اور لوگوں کو میغانہ مجت کی طرف بلاتے تھے مثلاً حضرت بحیٰ علیہ السّلام اور حضرت علی علیہ
السّلام یکن محدرسول اللہ علیہ الفسلاۃ والسّلام کی تحقیت وہ ہے جوائمت وَسُط کے بی ہی ہی السّلام الله علیہ السّلام کی تحقیت وہ ہے جوائمت وَسُط کے بی ہی ہی ہی اللہ تعالیٰ کے جال و حبال دونوں کا جلوہ عین احتمال سے پڑا اور وہ ان دونوں صفتوں کی برزخ
کریٰ ہیں۔ ان کی تحقیت سے خثیت الہٰی اور اللہ تعالیٰ سے والہا نہ عشق دونوں ہیک وقت
جسکے پڑتے ہیں۔

اور پر تقیقت ہے کہ جے مرف اللہ تعالیٰ کی مجبت نصیب ہوتی اور شیت مورم رہا تو اللہ تعالیٰ سے بوری اور شیت میں ہوتی اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہوکراس کی نا فرمانی تک کر گزر تا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جے مرف اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت نصیب بموا اسے تعریب اللی کا درجہ طلوبہ صیب نہیں ہم تا بلکہ دوسہ وں کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے نا امید کر دیا ہے۔

اسلام کاطریقیریہ ہے کہ وہ لوگول کو نون و مجت کے کناروں سے مٹاکر، جہاں سے بروقت نیجے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے ، خون وخشیت ا ور رحم و محبت کے بیجے کی شاہرا ہیں کھڑا کردیا ہے

ای ہے کہا گیاہے :

٥ الايمان بين الخوت والرجاء "

مایان دراورامید کے درمیان درمیان ب

#### بنده وفداکے درمیان رسشته محبت

انسان ان دمی چیزول کا تصور مرت دمی بموتی چیزول کی تشبیہ سے پیدا کر اسے اوران طرح اسے ان دمی چیزول کا ایک تصور دین بی آجا آہے بدہ و خدا کے درمیان مجت کے رشتے کی بھی یہ کہ بنی بندی نظرة بنی جا ہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی انہی بادی اور جبانی رشتوں کے درمیان فطرة بنی جا ہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی انہی بادی اور جبانی رشتوں کے درمیان پائے جاتے ہیں ۔ چنا نچہ فاتی و معلوق کے ابھی ربط و تعلق کے اظہار کے بیے بہترین اُسلوب یہ بھاگیا کہ فات کو یا تو بیں ۔ چنا نچہ فاتی و معلوق کے ابھی ربط و تعلق کے اظہار کے بیے بہترین اُسلوب یہ بھاگیا کہ فات کو یا تو بی ۔ چنا نچہ فاتی و معلوق کے ابھی ربط و تعلق کے اظہار کے بیے بہترین اُسلوب یہ بھاگیا کہ فات کو یا تو بی جماع باتے جیسا کہ عیسا یتوں نے کیا ۔ یا خدا کو بال کا درجہ دے دیا جاتے جیسا کہ میسا یتوں نے کیا ۔ یا خدا کو بال کا درجہ دے دیا جاتے جیسا کہ میسا یتوں نے کیا ۔ یا خدا کو بال کا درجہ دے دیا جاتے جیسا کہ میسا یتوں خوار دیے دیا گیا ، بندہ و خدا کا برث تد بیٹے اور باپ کا رشتہ بین خالی کو باپ قرار دیے دیا گیا ، بندہ و خدا کا برث تد بیٹے اور باپ کا رشتہ بین خالی کو باپ قرار دیے دیا گیا ، بندہ و خدا کا برث تد بیٹے اور باپ کا رشتہ بین خالی دور دیر بیا ہوں کہ آئا تیں بن گئیں ۔

مندوستان کی فاکسیں میاں اور بری کا باہمی تعلق انتہا تی عظیم سمجھا با آ ہے جنانچہ فائی و مندوں کے دشتے کو بھی رنگ دسے دیا گیا اور بند ہے کو بیری اور فدا کو فاوند کا رتبہ دیا گیا ۔ چنانچہ مندوستان میں سدا مہاگ فقرار اسی نخیل کی مفتحکہ خیز تصویری بنی ہم دیمتے بیں کہ مجکہ مجلہ سدا مہاگ فقیروں نے ساڑھیاں اور چڑریاں بین رکھی ہیں اور الٹر تعالیٰ سے شوخیاں کوتے بچرتے ہیں۔

اسلام بندہ وخداکے باہمی رفتے کواس سے کہیں زیادہ گہرا ہمنبوط اوراستواظا برکرنا جا ہتا ہے وہ مختب کے اس نفیل کو اوتیت جمانیت اورانسانیت کی آلاتنوں سے بائل ایک ومنڈو کردیا ہے۔ اللہ تعالی کے متعلق باپ، مال اور شوہ کا تصور اس دیجہ اوی اور جمانی ہے کہ وہ اسے تو تید کے مصبح رائے سے جماوی اسے جم یں اظہار مجت کے اس امساب سے جم یں اور تین

جمانیت اورانسانیت ہو، منع کیا گیا ہے اور ایسے تمام الفاظ کے استعال کو شرک قرار دیاہے۔

بعض اُسار وصفات کی شرح الکت اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے ، جہاں تک مبذبات اسما اسما بھی زیادہ گہری معنی سار وصفات کی شرح الکتاب بندہ وضدا کے باہی تعلق کو اس سے بھی زیادہ گہری اور مضاور بیا وراس تعلق میں ان جذبات وعواطفت سے انکار نہیں کیا جو ال اور بیلے اور بیلے کے درمیان ہوتے ہیں۔

یا باب اور بیلے کے درمیان ہوتے ہیں۔

لفظ الله عنى بين فم بربان مين الدست كلاست والله ك اصل معنى بين فم ، محبت او تعلق خاطرك بين كم الناست الما الدجل المعنى الم ين المعنى الم ين وه بخير من المورد المعنى المع

حضرت مولانا شاه ضل الرحمٰن گنج مراداً بادی قرآن مجید کی آیات کے ترجے اکثر مندی میں قرایا کرتے تھے۔ الله تواسم ذاتی ہے کرتے تھے۔ الله تواسم ذاتی ہے لیکن صفات میں جوسب سے پہلے ہارے سامنے آتی ہیں وہ وہ من موسب سے پہلے ہارے سامنے آتی ہیں وہ وہ من اور مرجم " ہیں۔ ان دونو لفظول کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں بعنی وجم والا محبّت اور لطفت وکرم والا اور بید دونوں رحم وکرم الطعن مهر کے معنی ہیں صفت مبالغہ کے صبیعے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ایک نام "الرؤون" بمی ہے، رؤن کا نفظہ راُ فت" سے نکلاہے۔اس کے معنی اس محتبت اور تعلقِ خاطر کے ہیں جرباب کو اپنی اولا دسے ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ایک نام محنان بھی ہے ، حنان کالفظ میں کے تکلاہے میں من "اور مُخین" اس دردِ دل اور سوز ومحبت کو کہتے ہیں جر مال کو اپنی اولادے ہوتی ہے ۔

یہاں یہ فالِ فورات ہے کہ قرآن مجیران بِشتوں کا نام تونبیں بیتاہے بینی فدا کو با پیاں کہنا کسی صورت میں جا ترنبیں رکھتا لیکن اس مجتبت، رآفت اور مامتا کے مذبے کو مزوراً بعارتا ہے جرباپ اور بیٹے یا بال اور بیٹے کے درمیان پاتی جاتی ہے۔ یعنی ان بِشتوں کی وجہسے مجتبت اور پیار

کے جرمذبات بیدا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے بے بے تکھف استعال کرتا ہے ، بین ان رشتوں کا نام نہیں آنے دیا ۔ اوراس طرح سے ادیت اور حبانیت کا نصور توخیل لاتے بغیروہ رومانی طور پران جذبات وعوالمف کو برقرار رکھتا ہے بلکہ اس میں مزیر شدت پیدا کرتا ہے۔

دیمیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام "الودود"ہے جس کے معنی "بیارے" اور محبوب" کے بیں بعنی وہ مستی جومبر ومجتبت اور مثق کا سرایا ہو۔

اسى طرح الله تعالىٰ كاايك نام الولى "بيج كمعنى ليراور دوست" كي بير-

محبت اوی جمانی تصورے گریر الم میں قرار دیا ہے۔ یار دوست بمی ادراس کی

ذات بیں پر انشفقت اور ماں کی امتا کا بھی بدرجا تم انلہار کرتا ہے لین اس تعلق کو ما تری اور جمانی معنوں میں ہرگز استعال نہیں کرنے دتیا۔ وہ اللہ تعالی کے لیے باپ یا ماں کا لفظ استعال کرنا جائز نہیں مٹیر آیا۔ اور نہ اسے شوہر مٹیر اے بندوں کو سدا سہاگ فیزنیں بنا تہے۔

میسائیوں اور مہند و وں سے بہی بنیادی خلطی ہوتی ۔ انہوں نے مجاز کو ختیتت اوراستعارہ کو اصلیت سمھ کریا کہ اور دومانی تعلق کو ما دیتے اور حجانیت کے دائرے میں معید کرلیا اور بُوں وہ تومید کی لبند سطے سے بنیجے گرگئے ۔ تومید کی لبند سطے سے بنیجے گرگئے ۔

اصل بات یہ ہے کررشتہ صیفت پر قائم رہنے کے بیے صوب مجب ہی کانی نہیں بکدا دا ہو محبت کا جانا بھی صروری ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام نے استعارات اور مجازات کے استعال بیں بہت احتیاط برتی ہے۔ اوراللہ تعالی کے مہر وکرم ، عشق ومجبت اور منفرت کے نذکروں کے ساتھا وہ محبت اور منفرت کے نظر کے قواعد کو فراموش نہیں کیا ہے۔

کنهگار کے لیے بھی سرا یا محبت کی اللہ تعالی نے بندے کے ساتھ اپنی مجبت کا جوانہار کے نہار کے لیے بھی سرا یا محبت کی کاللہ تعالیٰ کیا ہے وہ معنوی طور پراس فدر حین ہے کاللہ تعالیٰ کے ای اظہار محبت پری مرشنے کوجی جا بتا ہے۔ دکھیے اپنے گنہ گاربندوں کوخطاب فرماتے ہی تو

#### كس قدر مبتساراتا دي:

تُكُ يْعِبَادِى النَّذِيْنَ اسْرَفُوا عَلَى انْفُسِهِ وَلاَ تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّا اللهَ يَعُفِي اللهِ عِنَا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَمْد اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

"اَسْبِغِيرِميرِسےان بندول كربغام ببنجا ديجے حبول نے اپنی جانوں پڑللم كياہے كرتم الله كى رحست سے مايس نہ ہو۔الله تعينيًا تمام گنا ہوں كونبش ديّا ہے ہے شك وہشش كرنے والا اور رحم كھلنے والاہے "

کیا تھا ناہے اس مجتت اور شفقت کا کر گنه گار بندول کو یُول خطاب کرنے ہیں کہ آے رے بندو!

حضرت ابوا توب انصاری رصنی الله عند نے اپنی وفات کے وقت لوگوں سے کہاکہ آنحفرت صلّی اللّه علیہ وسلّم نے فرما یا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے توخدا کوئی اور مخلوق پیمیا کرتا جوگناہ کرتی اور اسس کونجشتائیں رمندا حمین منبل، مبلدہ جس ۱۲۷۷)

بیکوںسے اورا مجبوں سے توہرکوتی پیارکر تا ہے اور انہیں ڈھونڈ تا ہے گرگنا ہے گاروں کو مرمن وہی ڈھونڈ تاہے اور اسس کی رحمت و مغفرت انہیں ہمارا دیتی ہے۔

مین بناری بی سے کدا کی معابی کوشراب خوری کے جم میں باربار صنور کے سامنے لایا گیا توصحا بر میں سے کمی شخص نے اس بیلعنت کردی -رحمت لقعالمین صتی الشرعلیہ وسلم کو یہ بات بیند ندائی، فنسر ما ما :

﴿ لَا مَكُعَنْكُ إِنَّهُ يُعِبُ اللَّهُ وَدَمِنُولَهُ \* دِبْخَارِي ، كَتَابِ الحدود ، إِبِ ما يَقِرأُ من من من شرب الخرم منحد ١٠٠١)

مراس پرلسنت نه کرو، کیونکمه اس کوندا اور رسول سے مجت ہے ؟ جامع تر ندی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندول سے یُول خطاب فرماتے ہیں : مائے اَدم کے فرزند واجب تک تم مجع پکارتے رم وسکے اور مجھ سے اَس کا ہے رہوگے ئیں تہیں بخشتنا رہوں گا۔خواہ تم ہیں گتے ہی عیب کیوں نہ ہوں ، مجھے پروانہیں۔اُسے آدم کے
ہیٹے ، اگر تہارے گناہ اُسان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھرتم مجھ سے معافی مانگو تو ہیں تہہیں مخا
کرڈوں گا خواہ تم میں کتنے ہی عیوب کیوں نہ ہوں مجھے پروانہیں ۔اُسے آدم کے میٹو! اگر وُری
سطح زمین بھی تہارے گنا ہوں سے بھری ہو پھرتم میرے پاس آ وَ،اس مال میں کہ کسی کومیرا شرکت بناتے
ہوتو میں بھی تہارے پاس پوری سطح زمین بھر معفوت ہے کہ آوں گا "

رجامع الترمذي الواب الدعوة)

کیول نه بهواپنی شان مین خود فرلستے بیں: کتُبَ دَیُکُوْعُلْ نَفْسِدِ الدَّحْمَدَةَ - دا نَعام : به د، «الله نے ازخود اپنے اوپر رصت کولازم کر دیاہے " وَدَحْمَرِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ مِ داعوات : ۱۵۹، «اور میری رصت نے برحرپے زکوگھیر لیا ہے "

انسان کی زندگی میں دوجیزیں ہیں جواس کے لیے سواہ ن روت بن ماتی ہیں - ایک ماعنی مال کی ناکا میاں اور ان کی یا دخہ ہیں غم اور دون کہا ما آہے۔ اور دوسرے متقبل سے متعلق بعض خطرات اور ان کی فکر جے خوف و دہشت کہا جا آہے ، بینی خوف و حزن بینی دوکانٹے ہیں جوانسان کی زندگی میں درد والم کا سبب ہیں - دیکھیے وہ آ قاستے رقان و رحیم جب اپنے دوستوں ہیر رحمت و ننفقت کا اظہار فریاتے ہیں توکس قدر خوب ورت انداز سے فریاتے ہیں ، کہتے ہیں کہ تنہاری زندگی کے جین زار سے بی ان دونوں کا نظوں کو نکال کے جین کے دول گا۔ ارشاد سے بی ان دونوں کا نظوں کو نکال کے جین کے دول گا۔ ارشاد سے ؟

اَلاَلِتَّ اَوْلِيَا مَاللهِ لاَ خَوْتُ عَلَيْهِ وَلاَهُ حَرَيْخَ ذَنُوْنَ رِينِس: ١٢٢ سإں نداکے دوستول کو نہ کوئی خوصت ہے اور نہ وہ نمگیین ہول گے " کسی مبکہ فرماتے ہیں: یُحِیِّنَهُ مُو یَحْیِیْتُونَهُ وَالما ہُرہ: ۴۵، وه و این بندوں سے پیار کرتا ہے اوراس کے بندے اس سے پیار کرتے ہیں اور کہ بین فرائے ہیں :

يَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَدَخْتُ اعْنَهُ والتوب: ١٠٠١)

دروہ اپنے بندول سے مامنی ہوگیا اوراس کے بندسے اس سے رامنی ہوگئے۔

مدیث شراعیت میں ہے کہ میدان جنگ میں ایک عورت اپنے گشدہ بی کو دیوانگی کے عالم میں اسلے مجھاتی ہے لگا لیتی اور دُودھ الاش کرتی بھرری می مدائے جو بچہ بھی نظرا آ آ جوش مجست میں اسے مجھاتی ہے لگا لیتی اور دُودھ پلانے دیگی حضورا کرم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اس عورت کو دیکھ کوصحا بسسے ارشا دفرا یا گیا ہم مکن ہے کہ یہ عورت خود اپنے بیتے کو اپنے با تھ سے دہم می آگ میں ڈال دے معما بہ نے عوان کیا ، ہرگز نہیں آپ نے رشاد فرما یا کہ متنی محبت اِس مال کو اپنے بیتے سے جندا کو اپنے بندے سے اس سے کہیں زیادہ محب سے اس سے سے مندا کو اپنے بندے سے اس سے کہیں زیادہ محب سے باری ، باب رحمندا کو لیے بندے ہے۔

بنده وخدا كا بامى رسنته ومحبت زيل كى دوآيتول ساورىمى واضح موما آب-ارشادب

وَالَّذِينَ المَنُولَ الشَّدُّ حُبًّا لِللهِ - ربِّره : ١٦٥)

• اورجرا يان لات وه ب سے زياده خداس مبت ركھے بي ا

معملانو! اگرتم بین سے کوئی اپنے دین سے پر جائے گا تو خدا کواس کی کچھ پر دا ہنیں وہ ایسے نوگوں کو لاکھڑا کرے گاجن کو دہ بیار کرے گا اور دہ اس کو بیار کریں گے ۔ ان کُسُنہ تم تُجُبُون اللّٰہ فَا تَبِعُونِی کُیْجِبُ کُوا للّٰہ ۔ واک عمران : ۱۲)

د اگرتم کو فعا سے مجست ہے تو میری دنی ستی اللہ علیہ دستم کی اپیروی کرو، فعا بھی تم سے یا رکرے گا ۔ با

اِتَّ الَّذِيْنَ المَنُوْ اوَعَمِلُوا القَّيِطَاتِ سَيَعِعَلُ لَهُ وَالدَّحُمْنُ وُدُّا (مِيم : ٩٩) مع وَلَا المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُ

دیھے ہے محبّت اللی کی یوسب نیزگیاں مرفت اسلام ہی کے پردسے پرنظرا تی ہیں اور عفود کم م رحمت و مغفرت کے بحر ذخار کا برسام ل امید محد صلی اللہ ملیہ و تم ہی کے دکھانے سے انسانیت کو نظر آیا۔

# إعجاز وستراني

# قرآن مجي حيران كن سامنى الحثافات

یُوں توقرآن مجید ہرو وریں ایک معزہ ہے لین سائن کے جدید دور میں قرآنی اعجاز نئے ہی سائن میں تھرکے سلمنے آگیا ہے۔ یُوں معلوم ہوتا ہے کہ عُراں جُوں سائنی علم اور محت میں اصنافہ ہوتا جا مار باہے قرآن مجید کے افق اور واضح اور نمایاں ہوتے ہے جا رہے ہیں سائن اور فلسفے کا طالب علم جب اس دور میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے قرآئیہ اس سے عجیب وغریب انداز میں گویا ہوتی ہیں کو گا ہے تو آئیہ اس سے عجیب وغریب انداز میں گویا ہوتی ہیں کہ گویا ہے میرے دل ہیں ہے۔

بہت ی باتیں بیں جو کہ ڈیڑھ ہزار سال قبل بیان کردی گئی بی بین اس بے بھر بین نامکیں کرانسان کا فہم اور اس کی تعیق تیفتیش کا درجہ اس فہم وجیرت کا تحل نہیں ہوسکنا تھا بہت ہی باتیں جو کہ آج ہارے بیے مصن مبدید انحشافات بیں اور گذشتہ ایک ڈیڑھ صدی سے پہلے انسان کوان کی بوابھی نہ گئی متی قرائ مجید بیں انہاتی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کردی گئی بیں کیا یہ اس کا کھلا نبوت نہیں کہ قرآن مجید اللہ نغالیٰ کا کلام ہے اور ایسا کھلا برام عجزہ جو اپنی تھانیت اور

الله تعالی کے وجود کا ایک کھلا ہُوا تبوت ہے۔ اور نہ ختم ہونے والی شہادت۔

زیل میں ہم چندا ہے ہی اُمور کی طرف اِ اُٹارہ کریں گے جو قراً ٹی اعجازے متعلق ہیں اور سائن اور

فلسفہ مکٹ کے ہرطالب علم کو بزبانِ مال یہ دعوت دے رہی ہیں کہ:

دست ہرنا اہل بیارہ کشند

#### مطالعة فطرت

دنیا بین قرآن مجیدی ایک ایسی گذاب ہے جو آئے ہے ڈیڑھ ہزار سال پیلے انسان کو مطالعۃ کا ناہ علی ہمکت اور قرآت و کا بت کی طرحت توج دلاتی ہے۔ آئ سے چودہ سوسال قبل صغرات کے بیتول س نہ کوئی گذاب بھی نہ مستحت ، نہ صاحب علی ، اور نہ پڑھنے تھنے کا رواج تھا بیسی صفرات کے بیتول س وقت سارے عرب بیں ایسے افراد کی تعدا و تعرب بہلی و وی نازل ہم قی ہے تواس طرح سے :

ہوتی ہے کہ صفورا کرم صلی اللہ علیہ و بلی پرجب بہلی و می نازل ہم قی ہے تواس طرح سے :

اِکْدُمُ اللّٰہ وَ مُعْلَم اللّٰہ عَلَى اللّٰہ مَا اللّٰہ وَ مَعْلَم اللّٰہ وَ مَعْلَمُ اللّٰہ وَ مَعْلَم اللّٰم وَ مَعْلَم اللّٰم وَ مَعْلَم اللّٰم وَ مَعْلَم اللّٰمُ وَا مُعْلَم اللّٰم وَ مَعْلَم اللّٰم وَ مَعْمُ اللّٰم وَاللّٰم وَ مَعْلَمُ اللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم

نَ وَالْتَكَوِوَمَا لِيَسْطُرُونَ - مَا النَّت بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَعْنُون - والقلم : ١٠١) "قىم سِتِقلم كى اور اس چىزكى جۇمى جاتى ہے جربے لوگ كھتے ہيں دمين قلم اور تھى ہوئى چيزوں كى اور تھى ہوتى كما ہيں اس بات كى شاہر ہيں ) كرائپ الله تعالى كے نفسل وكرم سے ديدانے نہيں ہيں "

الله تعالی کا ارثادہے:

إِنَّ فِى حَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْكَرُضِ وَالْحَلِاتِ النَّيْلِ وَالنَّمَادِ لَا إِنْ الْكَالِمَانِ اللَّهُ الكَالْمَانِ اللَّهُ الكَلْمَانِ اللَّهُ الكَلْمَانِ اللَّهُ الكَلْمَانِ اللَّهُ الكَلْمُ الكَلْمُ الكَلْمُ اللَّهُ المَّالَّةِ وَالْمَانِ اللَّمَانِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُولِيَّ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ

ودا ورص کوما بها ہے داناتی بخشنا ہے اور کرداناتی طیب نشک اس کوبڑی نعمت طی اور میں کوما ہوں کو گئی بین ہے مقالمت بیں ہے مقالمت ہیں ہے مقالمت ہیں ہے مقالمت کی میں کا گئی نظرے مطالعہ کرنے والول کو اللہ تعالی نے کسی ملکمت کی اور کہیں مساسب ایمان ویقین اور کہیں اصحاب فکرو دو اسٹ اور کہیں عالم اور کہیں اصحاب تربر و کھت خرار دیا ہے تربی اصحاب تربر و کھت خرار دیا ہے تربی است علی ہیں۔

ایاتِ تِعَنُم تَیْفِدُن ۔ "یا اربابِ عقل کے بے نشانیاں ہیں "
ایات تِعَنُم تَیْفِدُن ۔ "یا املاب یقین کے بے نشانیاں ہیں "
ایک تِنْ الْکَاتِ تِلْمُعْلَم اللّٰکِ اللّٰک

قابل غوربات به ب كدكيا حضور محدر سُول اللهُ صلّى اللهُ عليه وللم سيط كسى بيا محكم في المحيم في المحيم في المعتم كانت كى طرف إلى قدرز وروا را نداز سے توجه دلاتى تقى ؛ كيا كوئى تخص كى الم يتبت كا الحثاف باره تيره سوسال بعد بيونا بو ؛ صاف بية بيل را ب كران آية

می اوران دعوت میں الله تعالیٰ کی طرف سے عطا کروہ وانش فراست اوربصیرت کارفر ہاتھی۔ عالمى شهرت يافته مُصنّف موريس بكتيت اپنى كتاب بالميل قرآن سائن ميں تحقتے ہيں :-وجب يُن نيبيد بيل قرآني وجي وتنزيل كا جائزه ليا توميرانقطة نظر كليةُ معروضي تما بيب سے کوتی سوچا بھا منصوبہ نتھا۔ ئیں یہ دیمینا چا ہما تھا کر قرآنی تن اور جدیدا ننس کی معلوم مے مابین کس درہے مطابقت ہے۔ تراج سے مجھے بہتہ میلاکہ قرآن ہر طرح کے قدرتی حواوث كالكراشاره كرما ہے ليكن اس مطالع سے مجھے مختصري معلومات ماصل ہوتي يب بيس نے گہری نظرے وبی زبان میں اس تن کا مطالعہ کیا اور ایک فہرست تیار کی قومعے اس کا كومكل كرف كعداكس شبادت كا اقراركذا بشاج مرس ماعظى -قرآن مي ايك بيان مى ايسانبي لماجى مي مديد سائن كے نقط نظر سے وف گرى كى جاسكے اى معاركوس في عبدنا مرقديم اورانجيل ك يدازايا اور مبيشه وي معرفتي تعظم تاتم بكا-إدل الذكريس مح بيلى بى كتاب آفر خيش سے آگے نبيں جانا پا اور ايے بإنات ل من جوبديد ما من كالمرحاق مع كالم طوريد عدم مطابقت ركمة تع ي

يبى صاحب ايك اورمكم تكفتے ہيں :-

" اس بن کوئی شک نہیں کہ اگرا ناجیل کا مکل طور پر مطالعہ کیا جائے توعیبا تیوں کو بدرجہ غایت انتشار میں بتلاکردے " (۱۰) (۲۹:۱۰)

#### كاتنات وُصوآل بي وُهوآل تعي-

آج سے ڈیرھ ہزار سال قبل کی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کائنات ابتدا میں موال ، کی دُھواً ل تھی است نہیں تھی کہ کائنات ابتدا میں موال ، کی دُھواً ل تھی اور اس میں سے اجرام فلکی پیدا کیے گئے۔ ہاں مبدید ساتنس یہ تی ہے کہ کا تنات کی تشکیل ایسے گئیں کا در سے ہوتی تھی جو ہاتیڈر دجن اور بیلیم کی اِس مقدار سے مرکب تعاا ورا اَبتدا مہت

گردش كرراتها - يه انجام كارمتعدد كرول بي بكي -

اس دُور کے سائندافوں نے اس دھوئیں کواب بھی دیمطہ اور مثابدہ کررہے ہیں کہ کس طرح اس سے آج کے ستارہے بن رہے ہیں۔ دیمھیے ڈیرٹھ ہزارسال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم عطافر ایا۔ ارشاد باری ہے:۔

مُ ثُمَّاً اسْتَولَى إِلَى السَّمَاءِ وَحِى دُخَانٌ مَعَالَ نَعَا وَالْاَدْضِ اثْبَيَا طَوْعًا وَكُوْحًا قَالَنَا ٱنَّيْنَا طَآلِيُعِيْنَ رَحْمُ المجده: ١١)

در پیروه آسان کی طرمت متوجه مجوا جوائی وقت محن دهواً ل تفاائی نے آسمان اوز مین سے کہا مه وجود میں آجا و ،خماء تم چا ہو نہ چا ہو " دو نول نے کھا " ہم اَ گئے فرماں بردارش کی طعیقہ موریس بکایتے مکھتا ہے :۔

د کا نائے کے ابتدائی مرحلہ میں دخان (دھواں) کی موجودگی جس کا موالہ قرآن مجیدیں موجود گی جس کا موالہ قرآن مجیدیں موجود ہے ادر جس سے مراد ما قدہ کے ذیادہ ترکسی حاست ہے صریحاً اس ابتدائی مدیم کے تعتور سے مطابقت رکھنا ہے جو مبدید سائنس نے پیش کیا ہے " (۱۸۳:۱۰)

### زندگی کی إستدایانی سے ہوتی :\_

دُورِ مِدیکے سائنسان اس بات پر شفق ہیں کہ زندگی کی ابتدار بانی سے موئی۔ اور بانی تما)
جاندار خلیات کا جزوِ اعظم ہے۔ اور بانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، جب کسی دوسرے سیارے
پر زندگی کے امکان پر بجنٹ کی جاتی ہے تو پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں جیات کو قائم
رکھنے کے بیے کافی مقدار میں بانی موجود ہے ؟ جرمنی کا ایک جیالو جسط ابراہم ورزر (۱۹۵۱ء۔
۱۹۸۱ء تمام تدبیوں کو ایک ہی سبب یعنی بانی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ پہارو کی تعمیر بانی کی وجے سے ہوتی تھی۔ بانی میں سب وہ گیس بنی جوبطن زمین کے مواد کو باہر لائی تھی اور
کان کی انش فشانی میں بھی بانی کا وخل تھا یہ دور ۱۹۸۶)

جس زمانے میں قرآن مجید نازل برُواکس شخص کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ زندگی کی ابتدار پانی ہی سے ہوئی لیکن قرآن مجید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَنِي عِحْتِي (الانبياء: ٣)
ماوريم في بنى سے ہرزنده چيزكو پيداكيا ؟
وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دُا بَيْتِهِ مِن مُنَاعٍ دَالنَّور : هم)
مواليس بكليت محقة بين :

و قرآن بی شامل حیات کی ابتدار کے تمام بیانات جدید ساتنسی معلومات بے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں -زندگی کی ابتدار سے متعلق جو اساطیر زرولی قرآن کے وقت عام طور پررائج متھان ہیں سے کوتی بی قرآن کے تن میں ندکور نہیں ہے - دا: ۲۲۵)

# ونياكى تمام است يا بوراجورا پيداكى كين

اس دوریس ماتنی دانول نے یہ اکمان سے کہ تمام کی تمام نباتات میں ہی ہرمینے ز حور اجوڑا ہے۔ان بیں ایک زہے اور ایک ماترہ۔

گرید بات اس زمانے میں جبکہ قرائن مجید نازل ہورہا تھا کسی خص کو بھی معلی دیکی دلین قرآن مجید ہیں بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ارشادِ باری تعالی ہے : فَانْدَتْنَا ذِیْهَا مِنْ کُلِّ ذَدْجِ کُدِیْمُ (لقمان : ۱۰)

مديس بم نے زين بن يودوں اور نبا آت كے اچھے جوڑے مگائے " وَمِنْ كُلِّ الشَّمُوَاتِ جَعَلَ فَيْهَا نَدُّ جَيْنِ الْنَّنَيْنِ (الرعد: ٣) "اى نے برطرح كے بجلول كے جوڑے پيدا كيے ہيں " مُنْعُنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَنْعَاجَ كُلَّهَا مِثَا ثَنْ بِشَا الْاَرْضُ وَمِنْ الْفَيْسِيدِ حَوَدِتًا

لَايَعْلَمُونَ. رئينَ: ٢٩)

باک ہے وہ ذات جی نے مملداقدام کے جوڑے بیداکیے خواہ وہ زمین کی نباتات میں ہے ہوں ا یا خودان کی اپنی منس د نومِ انسانی میں سے ، یا اُن اسٹیار میں سے جن کو یہ جانے کے نہیں ہیں "

#### نباآت میں سنرا دے کی اہمیت :۔

دور جدیدی سائنس دانوں نے دریافت کیا کہ جب پانی نبانات پر ڈالا جاتا ہے تو نبانات ہیں اکسے سرنگ کا ماقرہ پیدا ہوتا ہے جے انگریزی میں کلور وفعل " Chlorophy 11 کہتے ہیں۔ یہی وہ ماقرہ ہیں کے دریعے سے نباتات میں دانے اور پھیل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات حضورِ اکرم سمّی الله علیہ وسمّ کے زمانے میں کی کو بھی معلوم نہیں تھی کئین اللہ تنعالیٰ کا ارتباد ہے :

وَهُوَالَّذِيُ اَنْذَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ فَاخُوجِنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاخُوجُنَا مِنْهُ خَضَا مِنْهُ مَا مُنْهُ حَبَّا مُنْدَاكِا - والانعام: ٩٩)

و وی ہے جس نے آسان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے نباتات میں سے ہر چیز بالی اور اس کے ذریعے نباتات میں سے ہر چیز بالی اور اس میں سبزیا تر ہے ہیں !'

#### حل اور ہوائیں :

ابی بم نے بیان کیا کہ نبا آس میں بھی نرا ورما دُہ ہوتے ہیں۔ جدید سائنسی تھیں یہ ہے کہ زیں نرد نگے دیات ہوتے ہیں جو بولن Pollen کہلاتے ہیں۔ اگریہ ذرّات ما دہ کک نہنی ترزی کا در بھل نہیں گئے۔ قدرت ان ذرّات کو ما دہ بھل کہ بہنیا نے کے لیے کئی طریقے استعال کرتی ہے بیعن بودوں ہیں دونوں شم کے بھول ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں جب ہوا یا بحوروں کے بیعن بیدوں بی قریب ہوتے ہیں جب ہوا یا بحوروں کے بیدوں انگ میں تو بولن ما دہ بھول برگر کرتا ہے، اگر ما دہ اور نر بھول کے بودے الگ الگ ہوں تو موق ہموا وی برا اللہ دیں بیر اللہ بھول کے بودے الگ

بعوزے بی بی کام کرتے ہیں کر جب وہ بیکولوں کا رس فی سے سے زمیول ہیں گئے ہیں تو بون کی کچے مقداران کے پرول اور ٹانگوں سے جمیٹ جاتی ہے۔ اور جب وہ ما دُہ بیول ہیں واضل ہوتے ہیں تو کچے بی نول وہ بی جھوڑا تے ہیں۔ دریا قبل میں اُنگے والے بودوں کا بولن بانی ہیں سفر کرتا ہے۔ بین تو کچے بولن وہیں جو ہے اور کیڑے کموڑے کموڑے بی فرض انجام دیتے ہیں چونکہ بولن کی تعتبم کا ہے بڑا ذریعہ ہوا ہیں ہیں اس میے قرآن مقد سے نام ہوگئی۔ ہیں من کرنا اسلام کا جو الدی کا بین عورت ما ملہ ہوگئی۔ ہیں من کرنا اسلام کا جو سیال کرنا اسلام کا جو سیال کو بین عورت ما ملہ ہوگئی۔

لواقع ربعنى ما مله اوسُنيال) - دِيْ يُولارة مُن على كردين والى موا ينان قرارُن مجيدين رشاد : دَادْسَكُنا الدِّيَاحَ لَوَاقِعَ - دامجر : ٢٢)

" بم نے ما مل کر دینے والی ہوائیں جلائیں "

قرآن مجیدیں الی تقیقت کا ذکر آجاناجی کا اکثاف آج سے دوسوسال بیلے بموال الم کا علان ہے کہ:

تَنْهُونِيلٌ مِّنَ الدَّحْمُنِ الدَّحِيمُ - كِتْبُ فُصِّلتَ اليَّهُ قُدُاناً عَدَبِيكًا لِقَنْهُمْ يَعْلَمُونَ - رَحْمُ العجده : ٢٠٠١)

« رحمن اوردهم رسدنه ایک باعلم قوم کے بیے ایک ایسی کتاب نازل کی ص کہ آیا ۔ مفعل بیں اور وہ عربی زبان میں بیں (حوالہ ۱۹:۵۷)

# دوده کے اُجزائے ترکیبی بارے میں قرآن مجید کا انحثا

فرآن مجيدين ارتادي :

وَإِنَّ لَكُمُ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبُرَةً لَمُنْقِيْكُمُ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَوْثٍ قَدَمٍ لَبَنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِيْنَ والنَّل: ٢٦)

ویفیناً جانوروں میں تہارے لیے ایک مبتی ہے جم تہیں ان کے جموں کے اندر کائی

چزے جو آئتوں کے ما ذہ اور خوکن کے اختلاط سے ،ابیا دودھ دیتے ہیں جرپنے والوں کے میں اور فرحت بنی جرپنے والوں کے میں اور فرحت بخش ہوتا ہے "

مُورس بائة ال آيت كي تشريع بي علمة بي :

ردوده کے اجزات ترکیبی پیتان کے غدودوں سے رہتے ہیں، پھر دوں ہوتا ہے کہ
ان کو غذا کے بہنم ہونے سے بننے والی اس شئے سے غذاتیت ملتی ہے جوخون کی نالیوں کے
ذریعے ان اجزا تک پہنچ ہے جینا نجے خون اس شئے کا جو کھانے سے جانسل ہوتی ہے ہم کرنے
اور بہنچ انے والاعال ہے اور اس سے بیستانوں کے فدودوں کا تغذیبہ ہوتا ہے جہاں
دُوده کی قولید ہموتی ہے یہ اس طرح کا عمل ہے جس طرح کا دوسرے کسی عصنو کے ساتھ
ہوتا ہے ۔

یہاں وہ ابتدائی علی جو ہر دوسری چیز کو حرکت ہیں ہے آتا ہے آنت اور خون کے مشمولات کو خود مبدارالا معار کی سطح پر باہم ملاد تیا ہے۔ یہ نہایت واضح تصور کی یا اور علم اعضارین تحقیقات کے نتیج کے مور پر حاصل ہُواہے، رسول خدا صفرت محدصتی الدیلیہ وستم کے زمانے ہیں اس کا قطعًا علم نہیں تھا اور محض اضی قریب ہیں اس کو سجعا گیا ہے و ولان خون کی دریا فت نزول قرآن کے تقریباً دس صدیوں بعد ہم روسے سنے کی ہے۔

میں سمجت ہوں کہ ان تصورات سے حوالوں کی قرآن میں سموجودگی کی وضاحت اذبات کے جس کی بات نہیں اس کیے و وقص تریا ہے بعد ہیں وضع ہوئے ہے۔ (۱۰ ۱۹۳۹)

# بندی پرسانس کی تنگی

مِس زمانے میں قرآن مجیدنا زل ممُوا ، لوگوں کا خیال تھاکہ جوشخص بندی کی طرت جائیگا اسے زیادہ تازہ محوالے گی اور اسے زیادہ فرصت اور خوشی ماصل محو کی لیکن جدید دُور میں جب انسان نے محواتی جہا زایجا دکیا اور وہ تیس جائے سے ہزارفٹ کی بندی پر پرواز کرنے ا اسے بنہ چلاکہ بلندی پرجاتے ہوئے اسے نسبتا کم آکیجن مہیا ہوتی ہے اور رہائس لینے ہیں بہت دُشواری لائق ہوتی ہے۔ اس شدید گھٹن سے بیٹے کے بیے ہوائی جازوں برمصنوی طور پرآگیجن پہنا کا انتظام رکھا جا آہے جنور ستی اللّٰہ علیہ وسلم کے زلمنے ہیں نماس قدر ملندی پہ جانے کا تصور تھا اور نہی آگیجن اور کا رہائہ گل ایکن قرآن مجید ہیں یہ آمیت ہمیں چرت ہیں ڈال اور نہی آگیجن اور کا رہائہ گل ایکن قرآن مجید ہیں یہ آمیت ہمیں چرت ہیں ڈال ویتی ہے۔

فَمَنْ تَبُودِ اللهُ أَنُ يَتَمُدِيهُ يَنْ مَنْ صَدُرَةُ لِلْاسُلاَمِ وَمَنْ تَبُودَانُ تَيُفِلَهُ فَيَعَدُ فِالسَّمَاءَ وَالاَنعام : ١٢٥) فَعَنْ مَنْ تَعَلَّمَدُرَةُ مَنِيقًا حَرَجًا كَانَّهَا يَضَعَدُ فِي السَّمَاءَ وَ الاَنعام : ١٢٥) في عَنْ الله مَنْ مَنْ الله مَنْ اللهُ ال

# ورد كااحاس جم ين عرف جلدكو بهوتا ہے

مدید طب نے دریافت کیا ہے کہ وہ اعصاب جودرد کا ادراک کرتے ہیں خواہ وہ درد چوٹ گلفے ہے، جلنے سے یاشدید گری وسردی کی وجرسے ہو وہ اعصاب نقط مبد ہیں ہی باتے جاتے ہیں بعنی اگر جم ہیں شوئی چھوٹی جلئے تو در دمرون مبلد کی سطح پر ہوگا لیکن اگر ہوتی مبلد ہے آگے گزار دی جائے تو بقید گوشت ہیں فی الواقع در دنہیں ہوگا۔ یہ بات تو دور جدید کی تحقیق ہے، لیکن اس کی طرف اثبارہ قرآن مجید ہیں موجود ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُو إِنَا يَتِنَا سَوْتَ نَصُرُلِيْمِوُنَا داً . كُلَّماً نَفِعَتُ جُلُودُهُ وُ مَدَّلُنَّهُ مُ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَنْ وُقَوُ الْعَذَابَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَزِيْزًا حِكِيْاً \_ والنار: ٢٥)

وجن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ یں

جمونگیں گے اورجب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تواس کی مبلہ دوسری کھال پیداکردیں گے اکد وہ خوب عذاب کا مزہ مکیمیں - اللہ بڑی تقدرت رکھتاہے اور ابنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے ؟

یعی دردا وزکلیف کاتعلق قرآن مجیدی مرف بلدسے بیان کیا گیا ہے اور مزیر کلیف پنچانے کے لیے بار بار مبلد ہی کو تبدیل کیا جائے گا۔

# بہارزمن کی مخیں ہیں

دوبعدیدی یہ بات ماتنس نے دریافت کی کرزمین کے بیرونی صدر قشرار منی کے اس خت مصدر قشرار منی کے اس خت مصلے کے نیچ ایک نرم طبقہ بھی ہے ، یہ پہاڑا س زرم طبقے کے اندرداخل ہو کرزمین کی جڑوں کا کام کرتے ہیں اور زمین کو جنے اور کھیکنے سے بچاتے ہیں اور ایران زمین ایک خاص قسم کے قوازن پرقائم رہی ہے ۔ یہ بات قرائ مجیدیں ڈیڈھ ہزار مال قبل بیان کردی گئی ب

وَجَعَلُناً فِى الْاَدُضِ دَوَاسِى اَنْ تَبَيْدَ بِعِمْ دِالانبيار : ٣١) "بم نے زمین بہ پہاڑ بنا دیتے تاکہ زمین انہی میت کہیں ڈھلک نہ جاتے " وَالْجِعَبَالَ اَوْتَادًا دِالنبار : ٤)

" " بم نے پہاڑوں کو مینیں بنا دیا " (اورانبیں زمین میں گاڑدیا )

## مندرين ته به ته موجول اورته به تدانده فرل كاقراني تصور :-

آج سے ہزار ڈیڑھ ہزار سال قبل انسان کو بیعلم نہ تھا کہ مندر میں کچھے موجیس طی ہوتی ہیں اور کچھے موجیس اس کے نیچ ہوتی ہیں۔ تہ بہ تہ موجوں کا بتصوّر بہت بعد کی دریافت ہے۔ ای طرح سے موجیس اس کے نیچ ہوتی ہیں۔ تہ بہ تہ موجوں کا بتصوّر بہت بعد کی دریافت ہے۔ ای طرح سے لوگوں کے علم ہیں یہ بات بھی نہیں تھی کہ سندر کی گہرائیوں ہیں اندھیرے ہیں اور یہ اندھیرے بھی اس طرح تہ بہت ہیں۔ اللہ تعالی نے مجھلیوں کو مگنو کی طرح روشنی مطاکر کے الن اندھیروں ہیں روشنی کا انتظام کیا ہے۔

اى طرحت لوگوں كے تصور میں ہے بات بھی نہیں آسكى تمی كدا كيد موج اوبر سے آنے والی روشنى كى كدن كو باسكل كمرے كركے اس كى روشنى كو زائل كر دیتی ہے جس كانتيجہ بنے ملائے كہ نورج كى روشنى كى روشنى كى روشنى مندر كى گہرائى تك پہنچے بہنچے بالحل تم ہوجاتی ہے اور یہ بالحل ایسا ہی ہوتا ہے مبیاكہ بادل سورج كى بعض شعاعوں كو زمين تك آنے سے باسكل روك دیتے ہیں يكن بيسب كے سب اسراراللہ تعالیٰ نے ایک ہی آئیے۔ ہیں بیان كر دیتے ہیں اور آج سے دور میں ہیں ایسا کی ہیں بیان كر دیتے ہیں اور آج سے دور میں ہرارسال سے ب

اَوْكَظُلُمْتٍ فِي بَعَرِيَّ يَعْمَثُهُ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِّنْ فَوَقِهِ مَوْجُ مِّنْ فَوَقِهِ مَعَابُ المُلُكُ اللهُ لَلْمُلُكُ اللهُ لَمُ لَكُورًا لَهُ مَنْ اللهُ لَا اللهُ لَاللهُ لَكُورًا لَا اللهُ اللهُو

ما پراس کی مثال ایی ہے جیے ایک گرے مندریں اندھراکداوپر ایک موج جاتی ہوئی ہوئی ہے ، اس پر ایک اور موج ، اور اس کے اوپر باول تاریکی پڑا یکی مقط ہے۔ آدی اپنا ہاتھ تکا اور موج ، اور اس کے اوپر باول تاریکی پڑا یکی تورنہیں " تواسی ند دیجنے پہنے ہے اوٹر ذریختے اس کے بیے پھرکوئی نورنہیں "

#### قرآن مجيدين سؤرج اورجإند كاتصور

یہ بات جدید سامنی دَور بین معلوم ہوسکی ہے کہ چا ندیں جروشی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے بکہ سورج کی روشنی کا عکس ہے ۔ اس کا اشارہ قرآن مجید بین لمناہے، وہ اس طرح کہ چاند کی روشنی کے انکار تو نہیں کیا گیا ، اسس کو روشن تو کہا گیا ہے لین روشنی کا بنت یا چراغ قرار نہیں دیا گیا ۔ صوب سورج کے بیے چراغ بکد گرم و روشن چراغ دسراماً وطاماً ، کے الفاظ استعال کے گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماں پر سراج کا نفظ استعال مواہے اور صیغة واحدی استعال مجواہے ۔ اس سے صاف پتہ جیاناہے کہ قرآن مجید کے نزدیک چاندروشن توہے کین روشنی کا بنی نہیں ہے مندرجو ذیل استین قابل غور ہیں :۔

استین قابل غور ہیں :۔

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهُمَا سِمَاجًا وَّقَدَدًا مُنِيْدًا -دانغزنان: ١٠) " خدائری برکت مالاہے جسنے آسافوں ہیں برج بناتے اوران بی آفا ب کا نبایت دوش چراغ اور میکمآ بھا چا ندمی بنایا "

وَبَنْيْنَا فَوْقَكُوْسَبْعًا شِكَادًا قَجَعَلْنَا سِكَاجًا وَهَّاجًا و والنبار: ١٢-١٣)

"اورېم نے تمارے اوپرسات منبوط آسان قائم کے اور ایک نہایت روش اورگرم چراغ پیداکیا "

یہاں چاندکواکی ایسا جرم قرار دیا گیاہے جس سے دوشنی منعکس ہوتی ہے دقراً منیراً، ۔
اُست والغافد کے اُسلوب سے صاحب پتہ چیسلہ کہ چاندکو روشن توقرار دیا گیا ہے گرروشنی کا بنع ومصدر قرار نہیں دیا گیا ۔ اس کے برعکس سورج کوایک شعلہ گئن سراج سے یا ایک گرم چراغ دو آج ،
سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔

بقول موریس بکلیے • قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جوان معلومات کی تردید کرتی ہو جو ہیں آئے ال اجرام ساوی کے بارے میں حاصل ہے دور: ۱۹۲۱) ۔ بہاں یہ بات قابلِ غورہے کہ اللہ تعالیٰ نے صوف سراجاً کا نفظ استعال کیا ہے بینی عیبغتر واحد ہیں۔ اگر جاند کی بی بی پوزیش ہوتی جو سورج کی ہے اور وہ بعی شعله گئن چراغ ہوتا تو سراجاً کی بجائے تراجین " دوج اغ ہے الفاظ استعال کے جاتے ۔

### سُورج اورجا ندکے مداروں کا وجود

آج سے ہزار ویر مرسرار سال قبل دنیا میں اجرام فلکی کے مدار وں کا کوئی تصوّر نہیں تھا اِس لیے قرآن مجید کے مغترین کو ففظ فلک کی تشریح کرنے میں بہت دِقت پیش آئی موریس بھائے اس موضوع پر بھمتے ہیں :۔

توان کے قدیم مترجمین کواس لفظ رفلک، نے تشویق میں بتلا کر دیا تھا۔ جو بیا نداور سورج کے مدور راستوں کا تصور قائم نہیں کرکھے تھے، اس لیے انہوں نے فلا میں ان کے

اب آیت و کیمیں که قرآن مجیدنے فلک یا مدار کا کیات متر رہین کیا ہے ارتا دباری تعالی ہے فکھ وَ اَلَّ مِن مَا لَا اللَّهُ مُن وَالْفَ مَدَ كُلُّ فِي فَلَا إِلَيْ اللَّهُ مُن وَالْفَ مَدَ وَاللَّهُ مُن وَالْفَ مَدَ وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

دالانسيار: ۳۲)

و وہ اللہ ی ہے جس نے رات اور دن بناتے اور سورج اور طاند کو پیدا کیا۔ یہ سب اپنے اپنے مدار دن برجل رہے ہیں "

وَالْقَدَوْرَا وَ مَنَانِلَ حَتَى عَادَكَالْعُرُجُونِ الْفَدِيمِ هِ لَااللَّهُ مُسُكِنِيكِ فَي الْفَدِيمِ وَلَاللَّهُ مُنَائِلً مَنَائِلً مَا اللَّهُ مَا وَكُلُ فِي اللَّهُ مَا وَكُلُ فِي مَلَاكِ مَنْ مُعُونَ مَا لَكُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَكُلُ فَي مَلَكِ مَنْ مَعُونَ مَا لَكُا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّ

دوا ورجا ند، اس کے بیے ہم نے منزلیں مقرد کردی ہیں بیان کے کدان سے گزرتا ہوًا و ، پیر کم مجر کی سوکھی ثناخ کی ما تندرہ مبا آہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ جاند کو مبابیہ اور نہ رات دن پرسبت نے جاسکتی ہے -ان میں سے ہراکی اپنے اپنے مرار برتر رہا ہے " موری بکائے اس آیت کی شرح میں ایکھے ہیں :-

"ال مكداكي الم حقيقت كا واضح طود پر اظهاركيا كياب وه ب سورج اور ما ندك مارد المحادد الله محتمد الله محتمد الله محتمد الله محتمد الله محمد الله مح

# سُورج اپنی منزل کی جانب وال ہے

فرآن مميديس ب:

قَالَشَّسُ تَعَبُوى لِمُسْتَعَدِّدِتُهَا ذَالِكَ تَعَدِيرُ الْعَذِيُ إِلْعَلِيْمِ وَلَيْ وَلِيَ الْعَالِمِ وَل ماورسورج الني مُمالف كي مت دورُ العِلاج راج يرب زبروست عليم بي كالإنها مُوافعاب ہے "

پندرصوی صدی عیسوی میں پولدیڈ کے ایک منج کوئس کو زکس ( Micholes ) نیدرصوی صدی عیسوی میں پولدیڈ کے ایک منج کا کوئس کو زکس ( Coper nicus ) نے یہ اعلان کیا کہ سورے ساکن ہے اور زمین اس کے گرد میکر لگاتی ہے ، اس سے دنیاتے علم میں ایک بعونجال آگیا۔

جب دنیانے کورنگس کے اس نظر بے کو ایک تعیقت ہم دیا تو مالم اسلام میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہم تی اس کے بعدا تھا دہویں صدی کیفیت پیدا ہم تی اس کے بعدا تھا دہویں صدی میسوی میں سرفر ڈیرک دلیم ہرشل Her sche 1 نے یا علان کیا کہ سوئی متحرک ہے۔ اس کا قول ہے :

"The sun is travelling through space".

مدسورج خلايس سفركرد إ ب=

دالیت بین ،گریٹ ڈنیات ۵.5.۸ میں ۱۹۳۱ء ، میں ۲-دیکھے حالہ ۱۹۳۱)

At then مورج کس طرف سفر کر رہا ہے کیلیغور نیا کی ایک رصدگا ہ کے ڈاکر کیڑار جی اٹین کے مقالہ کا اندازہ یہ ہے کہ سورج اپنی گئنٹر کی رفتار کا اندازہ یہ ہے کہ سورج اپنی گئنٹر کی رفتار سے کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے دہ ۱۳۰۱) ۔ میدید ترین انکٹنا ہے جو مائنس نے کیا ہے وہ یہ کہ کہ سورج بھی البخوم شلیات کی جا نہ ہے کہ مرکز کی طرف نہایت نیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ اس مرکز کی طرف نہایت نیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ اس مرکز کو سولہ ایکی کہاگیا ہے۔

ایک منجم کہتا ہے کہ سورج میں بھی دوقعم کی حرکت پائی جاتی ہے ایک کہکشاں کے ہمراہ خلا میں اور دوسری مرکز کہکشاں کے گرو۔

یہاں ایک اہم بات قابل خورہے اور وہ ہے کہ جو لوگ کو پرنیکس کے نظریہ سے متاثر ہوکہ قرآن مجمد پیطعن و تشینع کرتے رہے یا اس کی صداقت کے بارے ہیں بتلا ہوگئے ، انہیں ہے وکھنا چاہیے کہ سامنس کا ہرنیا انکشا ف اور ہر نظریہ اس قابل نہیں ہوتا کہ جہاں وہ دین حق کی کسی باہیے کمرایا توفوراً دین حق کو مجور دیا جائے اور اسے قبول کر لیا جائے نظریا ہے ، نظریا ہے ہی ہوتے ہیں اور ان کی بنیا دیر دین کے حقائق کو متزلزل قرار نہیں دیا جا سکتا ہی مال تھے کل اُن لوگوں کا ہے جوڑا رون کے نظریہ ارتعا ہرایان رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے سی مال تھے کل اُن لوگوں کا ہے جوڑا رون کے نظریہ ارتعا ہرایان رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے سی یا معذر تین کی شین کرتے ہیں۔ ان حضرات کو نظریے میں اور یا میں مور کی میں اور یا معذر تین کی شین کرتے ہیں۔ ان حضرات کو نظریے میں اور

حتیقت میں فرق محسوں کرنا ما ہیے نظریہ روزانہ بدلیا ہے اور صیقت وہ چیز ہوتی ہے جس کے غلط ہونے کا امکان باقی نہیں رہتا۔

#### یہ کا ننات توسیع پزیر ہے قرآن مجید کا انکشان

یہ کا نئات ہردم بھیل رہی ہے اور یہ بات جدید سائنس کی دریافت ہے۔
اس وقت یہ نہایت محکم تصوّر ہے کہ ایک کہکشاں دو سری کہکشاں سے دُور مِنہی جا رہی ہے۔
یہنی تمام کہکشا تیں ایک دوسر سے سے مبنی جا رہی ہیں اور اس طرح سے کا نئات کی جمامت بڑھتی جا رہی ہے اور جس تعدر کہکشا تیں ایک دوسر سے سے دُور مہیں گی آنا ہی کا نئات کے جم میں اضافہ ہمرتا چلا جائے گا جب کہکشا تیں ایک دوسر سے سے دور مہیں گی آنا ہی کا نئات کے جم میں اضافہ

کس قسدر میرت کامتعام ہے کہ آج سے ڈیڑھ مہزار سال قبل جکہ عرب اس کوئی بھی فلک بینی کا اُلموجود نہیں تھا ، قرآن نے ایسی بات کہہ دی جس کا انکشاف ۸۴ و کے بعد کو ہ پلیم کی ایک بہت بڑی دُور بین نے کیا ، اور وہ یہ کہ یہ کا ئنات بھیل رہی ہے۔ قرآن مجید ہیں ہے :

وَالسَّمَاءَ مَنَيُنْهَا بِآئِدٍ قَالِنَّا لَمُوسِعُونَ - والدّاريات : ٢٠)

ر بم نے آسسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بم اس میں توبیع کرتے رہیں گے " یہ بات قرآن مجید کے وحی منزل ہونے کا ایک قطعی نبوت ہے۔ اور اللہ تعالیے کے وجود کما نشاذ

کی ایک کملی نشانی ۔

# زمین مردری ہے:۔

اس دور کے سائندانوں کانظریہ ہے کہ زمین کے عجم میں آستہ آستہ کی پیدا ہورہی ہے۔

نکلیات کے مشہور ماہر مزخمز جنینر (دے ۱۹ مرا م ۱۹ مرا کا خیال میں ہے کہ آغاز میں ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے قریب سے گزرا۔ زورِ شش سے سورج کا ایک محکمڑاکٹ کر دور فعلا میں گھومنے نگا اور زبین کہلایا شرق میں زمین کا درجہ حوارت وہی تھا جو سورج کا ہے بھر رفتہ زبین ٹھنڈی ہونے گئی اور اب مک ہورہی ہے۔ جب یہ گرم تی تواس کا عجم زیادہ تھا یٹنڈی ہوجانے کے بعد یہ مکرنے لگی اور اب کے ہورہی ہے۔ جب یہ گرم تی تواس کا عجم زیادہ تھا یٹنڈی ہوجانے کے بعد یہ مکرنے لگی

یہ بات اُج سے ایک ڈیرو ہزار سال پہلے کے دوگوں کے تصور میں نہیں اسکتی تھی ،لین قرائی ہم میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ۔ار شادِ باری تعالیٰ ہے :۔

أَوَكَمُ مَيْزَوُ الْآلُا فَأَقِى الْآرُصُ نَنْقَصُهَا مِنْ اَكُمُوا فِهَا " والرّعد: ١٦) وكمّ مَن أَكُمُ مَن أَن أَعْدَ والمراح بي الله وكما وه وكميعة نهيل كريم زبين كوا طراحت وبابرا مصميم ترقي على ما رج بي ا

### فرعون مُوسیٰ کی لاسٹس کے بارے میں قرآن مجید کی پیش گرتی

قراَن مجیدیں بیمین گرتی کی گئی متی که فرعون موسیٰ کی لاسش کو دنیا بھرکے یہے عبرت کی خاطر محفوظ کر لیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے:۔

دد اورہم بی اسراتیل کو سمندرسے گزارے گئے بھرفرعون اوراس کے نشکرظلم اورزیادتی کی غرض سے ان کے پیچے جلے یٹی کر جب فرعون ڈو بنے نگا تو بول اٹھا در بیس نے مان لیا کہ خداونیشی اس کے سواکوتی نبیں ہے جس بربنی اسرائیل ایمان لائے اوریس می سراطا مت محکا دینے والوں میں سے بعل موجواب دیا گیا، "اب ایمان لا آئے! حالانکہ اس سیط کستونا فرانی کرتا راج او فسا دہر پاکرنے والول میں سے تھا ۔اب توہم مرن تیری لاش ہی کو بھاتی گئے اگر تو بعد کی نسلوں کے بیے نشان جرت ہے اگر جبہت سے انسان ایسے ہیں جو ہاری نشانیوں سے ففلت برتے ہیں "

اس موضوع بر داکٹر غلام جیلانی برق نے مولانا سیدائدالاعلی مودودی صاحب سے خطوکتابت کی اور خود بھی تھیے ہیں :۔

معرر مالت من عرب اقوام عالم كى تاريخ تهذيب ، تمكن ال كا تارا ورعكوم و فنون سے مطلقاً نا آسناتھ - انہيں ية قطعًا معلى نتھا كه فرون كتے تھے اور وه كب سے مصري حكومت كرر ب تھے - بى كھدائياں تومضري ان كا آغاز كھيل صدى دا نيسوي، ك آوانويں ہواتھا اور فرون موسى كى لاش سندائه ميں اكيد الكريز مفتق سرگرافعن متھ كى كوششوں سے برآ مدم تى ي (١٤٠: ١٢)

مولاناستدائوالاعلى مودودى واكرصاحب كنام البيخطيم تكفته بي :

مولاناستدائوالاعلى مودودى واكرصاحب كر ١٩٠١ء بي الكريز ما برطم وتشريح ماركون المعنى المدين الكيد الكريز ما برطم وتشريح ماركون المعنى الميسية متحت في ميول كو الموان كے ضوط في تحتیق شرف فی تحق اور چاليس مميول كا مشابده كيا تعا و كو كذنگ محقا ہے كر منظر وي مستحة كومنغط كى لاش ملى تفى ديمنغطه وي مشابده كيا تعا و كو كذنگ محقا ہے كر منظر في اس كى بنياں كھولى كيتن تو يہ وقون ہے جو صفرت مولى عليه السلام كے زمانے بس غرق مبولى تقى جوكى اور می كر جم پر دكھ كو كرون ہوان اس كى بنياں كھولى كيتن تو يہ بنيں باتى كئى دكولائك بي بات بيان كر تا ہے كہ و عون مجوب سرة ميں غرق ہوا تعا بول نہيں باتى كئى دكولائك بيات بيان كر تا ہے كہ و عون مجوب سرة ميں غرق ہوا تعا بول المن بنيں باتى كئى دكولائك بيات بيان كر تا ہے كہ و عون الميا ہے كر جزيرہ نما سينا كے مغربی سال نہيں منا می لوگ مبلى فوعون کہتے ہیں اس بھاڑى كے نيچ ایک فار

یں نہایت گرم بانی کا ایک جیٹر ہے جے لوگ جام فرعن کہتے ہیں اور سینہ برسینہ روایات کی بنا پریہ کہتے ہیں کرای جگر فرون کی لائی لی تھی۔

بین ان معلوات سے اس نتیج بر پہنچا ہوں کہ بجرات مُرہ بیں وُوہے کے بعد اس کی ان بھول کرسطے سندر پر تیرنے اور عام فوق ن کک پہنچے بیں کا فی وقت نگا ہوگا جس کے دوران بیں اس کے گوشت پوست بیں سندری بانی کا نک جذب ہوگیا ہوگا ۔ یہ نک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا ۔ تین ہزار برس کے دوران میں بیر وقتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہوگرا کے تہہ کی صورت ہیں جم گیا تھا اور ٹپایل کھولی گئیں تو یہ نک اس پرجا ہوا بایا گیا " وہ : ۱۲۲)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام اسرار جو جدید سائن کواس دُور میں معلم ہوئے قرآن مجیدیں کس طرح سے بیان ہوگئے ؟ وہ کون ہے جس نے محرصتی اللّٰہ علیہ وسلم کو آج سے چودہ سوسال پہلے یہ باتیں بیان کردیں جبکہ نہ دُور مبنیں تمیں نہ خور د مبنیں اور نہ سائنی تحقیق و نفتیش کے اُلات۔

برسمجد وارانسان به بات المحبى طرح سے سمجد مكتاب كريد باتيں قرآن مجد ميں انسانی نخیل كانتيجہ نہيں مرسكتيں بكديد مرت الله تعالى اور مرت الله تعالى اور مرت الله تعالى كى طرت سے بيم برتى وجى سے وہ فراتا ہے ۔ وہ فراتا ہے ۔ قُلُ اَنْذَلَتُ اللّهُ مُنْ يَعُلُمُ السِّرَّ فِي السَّهُ وَتِ وَالْاَهُ فِي رَامِزَوَان : ٢)

مدائے بی کہددیمیے ،اسے اس ہنی نے نازل کیا ہے جو آسانوں اور زین کے بحید جاتا ہے ؟

یہ تمام خاتی جو سائنس کو آن معلوم بٹونے کین محدر سُول اللہ کو ڈیڑھ بزار سال قبل معلوم تھے! پی
اپنی جگہ بر حبت قاطعہ بیں اور اللہ تعالیٰ سِحانہ کے وجود کی کھی بڑو تی نشانیاں اور محد صلی اللہ ملیہ وستم
کی رسالت پر روشن ولائل بیں ۔ایسے ولائل جن کا کو تی ہوشمند انسان انکا رنہیں کرسکتا ۔

كم سے كم مترب كل

جنین کی پیاتش کی مرت نو ما وشار کی جاتی رہی ہے۔ مگر و ورجدید میں ساتمنی تحقیقات نے

بیان کیا کذیجہ ال کے بیٹ میں تھی او کی مرت گزارنے کے بعد میں وسالم پیا ہوسکتا ہے اوراس کے بعد بعی روسکتا ہے اوراس کے بعد بعی روسکتا ہے۔ گرا جدید سائنی نقطۂ نگاہ سے جنین کی پیلائش کے لیے کم سے کم مرت نوہ و کی بجائے جمعہ ما ہے۔

اب آئے دکمیں کہیں ہی بات قرآن مجیدنے بائل صراحت کے ساتھ ڈیڑھ ہزارسال قبل

تغييرا بن كثير مي ايك اسم واقعه بان كيا كيا ب اوروه يه كه ايك صاحب سيدنا عثمان رمنی الله تعالی عند کے بال شکایت سے کرآئے کہ اس کی شادی کومرون جیما ہ کی مرت ہوتی ہے اور اس کی بیوی کے اِل اوکا پیدا ہوگیا ہے۔ بیوی کواصرارتھا کہ بچداس کے خاوند کا ہی ہے، حرامی نہیں ہے لیکن اکس کا فاونداو زخودامیرالمومنین عورت کی بات کے قاتل نہوتے۔ ابھی اس عوت كوسزا سناني بى والے تقے كەستىدنا على رمنى الله تعالىٰ عند آپينچے اورا نبول نے ازرۇئے قرآ ف عيلم دیا کہ بچورت کے فاوند کا ہی ہے اور ورت کو باءنت بری کر دینا چاہیے۔

ستيناعلى كرم الشدوجبة كالتدلال يتعاكر اكرقرآن مجيدكي مندرجة فيل أتيول كوملاكر بريط جائے تو اُبت ہوجا ما ہے کہ بچہ جننے کی کم از کم مرت چھ ما ہسہے نہ کہ نوباہ ۔وہ دوآیتیں یہ ہیں <sup>ہ</sup>

كرف كاحكم ديا اس كى ماس نے اس كو كليعة بيب بين ركها او زنكليت بي سے جمنا اس كا پیٹیں رہنا اور دودھ چوڑنا ڈھاتی بری

ا - وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ مِنَا لِدَيْهِ إِحْسَانًا منهم فانسان كواين والدين كساته جلائى حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُومًا قُوصَاعِتُهُ كُوهًا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلْثُونَ شَهِراً " دالاحقام ۱۵۰۰

میں ہوتاہے۔

ما میں اپنے بچول کو بورے دوسال دودھ بلاتين ـ يمكم اس شخص كے يہے جو يُورى مت دودم پلوانا چاہے۔ ٧ وَالْوَالِدَاتُ يُوْمِنِعُنَا وَلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كأمِلَيْنِ لِمَنْ أَذَا وَانْ تُشِيِّمُ ٱلدَّحْسَاعَة -والبقره :۲۳۳،

پہلی آیت سے معلوم بڑوا کہ عمل کی مرت اور دوُور عبلانے کی مترت کا مجموعہ دُھاتی برت ہے۔ دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ دووھ بلانے کی مکمل مرت دوبری ہے۔ ممل کی مرت خود بخود معلوم ہوگئی بینی ڈھاتی بری سے دوبری تفریقی کردیں بعنی چھاہ!

# باب<u>ن</u> چنداہم پیشن گھتا جو رسی موتیں چنداہم بیشن سیال پوسی موتیں

زمانة قرب قيامت معلى چندايسي مثل گوتيال احاديث نبويدين ملى بين جوائه سے چرده سوسال قبل صغرت محدصتی الله علیه وستم نے ارشا دفرہائیں - اوراً ج کے دُور ہیں حرف بحرف اُوری ہوگئیں -اس بات کی توجیہ سواتے اس کے اور کیا ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بیتے رسول نے الله تعالی سے ان کاعلم حاصل کیا اورانسانیت دخصوصًا آج کے دُور کی نسلوں ،کو ان اہم بازوں سخبرداركرديا-

اس اعتبار سے بیتی بمیش گوئیاں بیک وقت وجودِ باری تعالیٰ بحد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائیں۔ صاد قدا ورآخرت کے برخی ہونے پر بختہ او قطعی دلائل ہیں۔ ذیل ہیں ایسی چندا ما دیث مرف اُردہ ترجمه كے ساتھ نقل كى جاتى ہيں :-

### اعظيم وحيران كأامُور دريش مونك

قال عليه المصلوة والسّلام: لاتقوم السّاعة حتى تروا اسوراعظا مالع تكونوا توونها ولايخدّ تُون بها انفسكر، ورواه نعيم بن حماد في كتاب المشهوريكاب الغتن من حديث سمرة بن جندب وروا ، احمد البراز والطبراني في الكبير) \* رسمل الله صلى الله عليه و تلم في في الله وقت ك قيامت ما مهي جملًا جب تكتم اي برسامورند دكيولوجن كوابتم نبيل دكيعة اورندى ان كاتصورتهارے

رمديدسائمنى ترقى ،انسان كى مانب سے تنظير كا تا اور خلافرددى كى طرف واضح الله

ہے عجیب وغریب سائمنی ایجا وات مثلاً سلی نظام رریٹر یہ بیلی وثن بیپ ریکارڈ وغیرہ) طب وجراحی کے جدید کمالات، اور زندگی کی دیگر صران کن سہولتیں مجی ای منمن میں آتی ہیں)۔

#### ٢ عظيم وللنه عارتول كي تعمير زيباتش

قال عليه الصلوة والسّلام :" إذ الأيت الحفاة العراة العالة رعام الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعد - ربع إن البخاري ومسلم

روقال عليه الصلوة والسّلام بُرلاتقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلائل و يتقارب الزمان، وتظهر الفتن وحتى بيطا ولوا الناس في البنيان رووا ١٤ البغاري في صحيحه عن الي هديرة)

«رسُول اللهُ صِلّى اللهُ عليه وسلّم نے فرما يا : جب آپ ننگے بإوں ، بربہ جم فقيرلوگ اور بمربوں کے چروا ہوں کو دیمیں کہ وہ بڑی بڑی عارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت بے جانے مگیں توقیامت کا انتظار کرنا! اور فرمایا ، قیامت اُس وقت تک قَامٌ نه ہوگی جب تک علم اُٹھا نہ لیا جائے ، زلز ہے کثرت سے ہوں ، زما نہ مختفر سوجائے ، فقے ظاہر موجائیں اور لوگ عارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں " مُعْدِثْنِ كَاكُمَالِ ايمان ديمجي كه إس مديث كونسلًا بعدنسٍ مُتقلَّ كرتے جيد كئے اور پورے ساڑھے تیرہ سوسال نک اس میں بیت گئے تا آنکہ یہ بیشیش گوتی حسرت بحرف بوری ہوگئی۔ آج سے مرت پچاکس سال پہلے دنیا کے کمی شہر کی تصویر دیمھے اوراس کا مقابلہ جدید تعمیر شدہ شهرے کیمجے ۔ یہ بات خاص عرب ممالک برصا دق آتی ہے جہاں برہبہت بٹری اوراونجی عمارتیں بہا كى دسن واصنح نظراتى جدرياض كے قريب" الخرج" ميں راقم نے ايك مكان كرا بريدا براخومبور مكان تعا مالك مكان جيروا بإنجى نفا اورجب كرايه بينة آيا تواكثرنگ يادَل ہوتا۔ صدق الله تعالىٰ - الرسول الكويم صلى الله عديه وسلم-

وقال عليد افضل الصلوّة والسلام "من اعلام الساعة واشراطها ان بعد خراب الديارو يخرب عسوانها ، دروا ، الطبراني عن ابن مسعود و ابن عساكرعن محمد بن عطية \_

رسول التصلى التدعليه وتمن فرايا :

" قیامت کی علامتوں اور شراَ طیس سے یہ ہے کہ اُجڑے بُوئے گھراَ باد ہوجا بیں گےاور آبا دیاں اُجڑ عائیں گی ؟

ددیهاتی لوگول کا تیزی سے شہرول کی طرف نمتی ہونا مرادہے بہت ہی دیہاتی آبادیاں اُمِرُگئیں اور شہر میں وسعت پیدا ہوگئی اور غیراً بادیگیس اَ بادیموگئیں)

وقال طيد الصلوة والتلام:

«ان من اعلام الساعة واشواطها ، ان نذخون المحادبيب وتخوب القلوب ورص المحادبيب وتخوب القلوب ورسول الشرصلي وستم في المرابي المرسول الله من المرسول الشرص المرسول المرسول

ور بے تک قیامت کی نشا نیوں اور شرطوں میں سے یہ ہے کہ مجدوں کی محرابوں کی نیابات کی جاتے گی اور دل ویران ہوجائیں گے "

#### ۳- زمین کی طست بیس کھنے جائیں گی رسواریاں انتہائی تیزرفتار ہوگی،

قال عليه الصّلوة والسّلام: لا تقدم الساعة حتى يتقارب الزمان ونذوى الارض زياء اى تطوى وبيضم بعضها الى بعض - رروا و الطبراني في الكبيرمن حديث إلى موسى الاشعرى) -

رسول الله صلّی الله علیه وسلّم نے فرمایا: موں وقت تک قیامت قائم نر ہو گی جب کک کرزما نہ مختصر نہ ہوجائے اورزمین مکڑ نه جائے " دزین کی طنابیں کھنے جاتیں گی،

دیوری دنیا ایک شہر کی طرح ہوکررہ گئی ہے۔ جبینوں کا سفرگھنٹوں میں طے ہورہا ہے۔ ایک براعظم سے دوسرے براعظم جانا باکل اس طرح ہوگیا ہے جیسے کی شہر کے ایک محقے سے دوسرے محقے کی طرف جانا ہو)

قالعليه الصَّلَّى والسَّلام :

مد ولتتوكن الفلاص فلايسعى عليما عدروا المسلم في صحيحه عن الى حديدة) رسُول الله صلى الله عليه وسمّ في وايا :

وتم اونٹنیاں ایکل مچوٹر دو گے اور تیزرفتا ری کے بیے ان پر سواری نبیں کروگے را ونٹنیوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار سواریاں میتر آ جائیں گی ، ۔

قال عليه الصلخة والسلام بريكون فى آخر الزمان رجال يوكبون على الميا شوحتى يا تون ابواب المساجد، رواه إحمد والحاكم عن ابن عمر والمياش كما فسرها عمر بن الجمّاب هى السروج العظام، وقال عليه الصلوة والسّلام به مسيكون فى آخرا منى رجال بوكبون على السروج كا شباء الرحال بنولون على السروج كا شباء الرحال بنولون على البواب المساجد و والا احمد فى مسندة والعاكم في صحبحم عن ابن عمر ي رسمُل الدُم تي المراح من في المنافق من ابن عمر ي المول الدُم تي المراح الي المراح المنافق المنافق المنافق المنافق المراح المنافق المنافق المراح المنافق المناف

مرآخى زمانے بين لوگ برنگے جوبڑى برى گديوں پر سوار بوكر مجدوں كے دروازوں اكس آپنيا كريں گئے يہ

اورفرمايا:

در منقریب میری اُمّت کے آخری لوگوں ہیں ایسے آدی ہوں گے جو گذیق برسوارہو کے گویا کہ وہ دا ونٹوں کے کہا وسے ہیں اور مجدوں کے در وازوں ہیں جا اُتراکی کے "
دائع ہم اس منت کو کاروں کی شکل میں دیمھ رہے ہیں جن کی میٹیں بڑے بڑے کہا وہ ل ک

الرح بى بين جن پروگ سوار بوكرما جدك دروانول تك جا بيني بين)-

ولقدستل الرسول ملى الله عليه وسلّم عن سرعة سيرا لدجال في الابه في الانهاء ولمنا يا رسول الله وما اسراعه في الارض ؟ قال : "كالغيث استدبرة الريخ" اى كسرعه السعب ، الحديث روا ، مسلم في صحيحه وغير، من حديث النواس بن مسمعان \_

ما ورخیق رسول الله صلی الله علیه و آم سے بُوجِها کیا کہ دَمَال کتی نیری کے ساتھ ساری زیبن میں گھوم جائے گا ، ہم نے کہا یا رسول الله زبین میں اسس کی کیا رفتا رسفر ہوگی ، تر آب نے دجواباً ، فرایا سماس اول کی طرح ہے دین ہوا دھکیل رہی ہو ، بینی جس طرح بادل تیر وقتا رہواتی جانوں کی طرح ہے ۔ بین ہوا دھکیل رہی ہو ، بینی جس طرح بادل تیر وقتا رہواتی جانوں کی طرح ہے ۔ بادل تیر وقتا ہے ، وا واز سے بھی زیادہ تیر رفتا رہواتی جانوں کی طرح نارہ ہے ۔

#### م نطق الجاد: (بعان استيار باتين كرزيلين كي)

قالعليهالصلوة والسّلام برانها امارات من امارات بين يدى الساعة اوشك الوجل ان يخوج فلا يرجع حتى يحد شد نعلاه وسوط ما إحدت اهله من بعدة -

"يمُول الله صلى الله عليه وسلم في فوا يا :

محیامت کی نشا نیول میں ایک یہ ہے کہ آدی اپنے گھرے نکاے گا تو واپس نہوٹ پاکگا حتی کہ اس کے جو تے اور چیری اسے وہ کچھ نہ تبادیں جو اس کے رہیے جانے کے )بعداس کے گھر والوں نے کما ہمرگا ہے

دیْب ریکارڈر کی طرف اثنارہ ہے یا ثنایداس سے بھی زیا دہ حسیدان کُنُ ایجا دات بول گی،

# ۵ علمی ترقی اور ین سے نا واقفیت

قال عليدالصّلوة والسّلام:

م من اقتراب الساعة كثرة القواء، وقلة الفقهاء وكثرة الاسواء وقلة الأمناء "

«رسُول اللّه ستّی اللّه علیه و تم نے منسر مایا ؟ قیامت کے قریب قاری کُرْت ہوںگا اور علمار کم ہمدل گے۔روزسا زیا دہ ہمونگے اور اما نتدار لوگ کم ہمدل گے »

و قال عليه الصلاة والسّلام : "ان من اشبراط المساعدة ان يظهر العسّلوب و قال على المسلول و عن ابن مسعود)

رسول الشصتى الشرعليه وتم في فرايا:

مع قيامت كى نشانيول بين سے بے كة ظم كا استعمال كبترت بوگا "والي علم نياده بوگا و قال على الله على استعمال كبترت بوگا "والي علم نياده بوگا و قال على الله على الله قديده العقواء و يقل فيد الفقهاء ويقيعنى العلم ويكثر الهوج " والحديث و والا الحاكم و والط بوانى عن الى حديدة )

رسُول الشرصلى الشرعلية وسم في فرمايا :-

و عنم سی می اگر ایسا وقت آسے گاکہ قاری زیادہ ہوں گے اور علماء کی قت ہوگی علم اُٹھالیا جائے گا اور قبل وغارت عام ہوگی "

وقال عليه الصلوة والسّلام: يكون في اخوالنمان عباد جمال وتُرّاع فسقة "ودواء ابونعيم في الحلية والحاكم عن انس)

رسُول التُرصلي الشّرعليدوستم نے فرالي :

و آخی زان میں ما بل عبادت گذار اور فاسق قراء د مجترت ، موں کے "

#### ٩ يجارت بين ومعت

قال عليه العدلة والسّلام برن بين يدى الساعة نسليم الخاصة وقننو التجارة حتى تعين المواكة زوجها على التجارة وقطع الارحام وفت والقلود ظهود الشهادة بالزور وكسّمان شهادة الحق ورواة إحمد والحاكم وصحه والبخارى عن ابن مسعود)

رسُول الشُّرصتى الشُّرعلية وستمَّ نفرايا: -

"قیامت کے قریب خاص لوگوں کی بات مانی جائے گا، تجارت عام ہوجائے گا جتی کا معددت تجارت رکے معالم ، میں اپنے خاوند کا ابتد بنائے گا فیطے رحی ہوگی قیام کا آتھال کرتے ہوگا ، جھوٹی گواہی کا ظہور ہوگا اور تچی گواہی جھیاتی جائے گا ،

#### ٤ ـ خواتين كي زيب وزينت

قال عليد الصلوة والسلام بي يكون في أخوالزمان رجال ، يدكبون على المياثوحتى بأنون ابواب المساجد نساؤه عركا سيات عاديات على دوري كاستمة البخت العجاف ، العنوهن فانقن ملعونات يوردا و إحمد والحاكوعن ابن عمر)

رسُول الشَّصِلِّي الشُّرعليد وسلِّم في وايا

" اُخری زلمنے میں ایسے لوگ ہونگے ہورُپٹ کو ،گدیوں والی سواریوں پر سوار ہو کو مجوں کے درواز ول کے درواز ول کک آیا کریں گئے۔ ان کی عورتیں لباس کے با وجود برمہنہ ہوں گی اوران کے سرول پُرُخی اور ٹوٹ کے کو بان کی مانند (دویتے) ہونگے۔ ان پر یعنت بھیجو، وہ ملعون مد

وقال عليد الصّلوة والسّلام : "صنفان من أمّتى من احل النارلم ارموز قوم معه حسياط كاذناب البقويينربون بها الناس، ونساء كاسيات عادمايت ما ثلات مميلات رؤوسهن كاسنه قد البخت الما ئلة ، لا يدخلون الجنّة و لا يجدون ريحما وان ريحماليوجد من مسيرة كذا وكذا " ورواه مسلم عن الى حديدة)

مرائب نے ارشاد فر مایا: میری اُمّت میں دوسم کے لوگ جنہیں میں نے نہیں دکھا جہتی ہوں گے۔ جنہیں میں نے نہیں دکھا جہتی ہوں گے۔ جبتی ہوں گے۔ ایک قورہ لوگ جن کے انتھ میں گائے کی دمول کی شکل کے کورے ہوں گے۔ ان سے وہ لوگوں کو ما واکریں گے دوسرے وہ کج رو بہتم بربہنہ اوراپنی طرف متوجہ کہنے الله عورتیں جنت عورتیں ہمل گی جن کے سرختی او نیٹوں کی ٹیڑھی کو با فوں کی طرح ہوں گے ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہموں گیا ورنداس کی خوشبو پاسکیں گی ، مالانکہ جنت کی خوشبوات اور اِنتے اور اِنتے منافعہ پر بہنے جاتی ہے۔

#### ٨ عورتين اورمزاكي فيمرے كي مثابها يجي سكے

قال عليه الصلحة والسّلام: مدمن اقتراب الساعة تشبّه الرّجال بالنّساء والنساء بالرّجال " ورواء ابونعيم في الحلية عن حديفة وروى غيره مثله)

رسُول النَّدُ صلَّى النَّهُ عليه وسلَّم في فرما يا :-

« قرب قیاست بی مردعور تول کی مثاببت کریں گے اور عور تیں مرمعل کی مثابہت کی ا

#### ٩ يشراب منى اوركثرت نا

قال عليه الصَّلَوْة والسَّلام: إن ناسا من أمَّتى يشربون الخمروبيتينها

بغيراسها ودواءا لحاكم فى المستدرك)-

رسُول السُّمِلِي السُّرعليد وتم في الا

"بة تك ميرى أمّست كوك شراب بياكريك السبته اس كا الم بدل بياكريكي وقال عليه المصلحة والسلام ! لاتقوم الساعة حتى يتساف دالناس نساف د البحائم فى الطوق " دوواء الطبوانى عن ابن عسري

رسول الشصلى السعليوستم فرمايا:

ر قیامت اُس وقت تک قاتم نه به گی جب تک کولگ جانوروں کی طرح سر بازارزا ندکریں گے !

وقال عليد الصاؤة والسلام: "لانقتم الساعة حتى توجد المرأة نعارا ننكو وسط الطويق، لاينكوذ لك احدُّ فيكون اسله عربومن في الذى يقول لو تعييتها عن الطويق قليلاً، إعا ذنا الله من لهذا " وروى الحديث الحاكم عن الى مُؤيّده ) رسُول الله صلّى الله عليه وسمّ في فرايا ...

اُسُ وقت تک تمیاست برپا نه ہوگی حتی کدعورت سے دن دبار سے سربازارزاکیا جلتے گا جے کوئی بُرا خوان سے اوران بیں سے سب سے بہرانسان و مشہور ہوگا جان سے یوک کہے گا: یہاں یہ کام اگر راستے سے درا ہے کرکر لیا ہو اقومنا سب ہوتا ۔ اللہ مہیں اس صورتِ عال سے معفوظ رکھے "

رُفِعُ العلمُ سعت العلماء وكثرة الجمل الجمل بالدين، " رسُول الشُصلَى الشُعليه وسلم في فايا:

م قیاست کی نشانیول بی سے کہ علم اٹھالیا جا نیگا اور جہالت بڑھ جائے گی اور زنا زیادہ ہوجائے گا اور شراب بحرت پی جلتے گی " رعم کے اُٹھ جانے سے مُرادعلا ۔ کی موت ہے ،جالت کے بڑھنے سے مُراددین سے جہالت کا ہونا ہے )

#### ١٠- سُودى كاروباركاغُبارى طرح بيبانا

قال عليه الصلوة والتلام بعلياً تبتر على النّاس زمان لا يبقى منه عوالا اكل الوبا فمن لم ياكل اصابه من غبارة يردوى الحديث ابوداؤد وابن ماجه والحاكم عن ابى عُريرة)

رسُول الشُّرصَتَى الشُّرعليه وسلَّم نَے فرما يا :

مولك بياك إيا زمانه مزورات كاكدان يس برايك سودخر بوكا اورج نكل كاكدان يس برايك سودخر بوكا اورج نكل كاكدان على المساعل المساع كالدان على المساعل كالموريخ مات كى "

د دُنیا بری بھیلے ہوئے سراید دارا زنظام کی طرف اثنارہ ہے جس میں تجارت منعت اور زراعت کا کوئی کاروبار سُودی قرضول کے بغیر نہیں عیل سکتا)

#### اا-دل ك دُوس اورناكهاني موت:

قال عليه العلاة والسّلام : "من اقتواب الساعة موت الغِياة " درواه ابن بلي شبيه عن الشّعي)

رسُول الشُّصِلَى الشَّرِ مليه وسلَّم نَے فرايا:

دارس بات کا آسانی سے اغرازہ نگایا جا سکتا ہے کہ آن سے پچاسس سال قبل ناگہانی اموات
یا ایسی امراض جوناگہانی موت کا باحث بول ،کس قدرتھیں اور آج کل کس قدر ہوگئی ہیں۔ یہب
پچھ ہماری نگا ہول کے سامنے ہموگیا ہے۔ اچھے بھلے تنومندانسان ول کے دوروں کا شکار ہوئے۔
ہیں۔

### ١١- كلام جَيين وراهمال بد.

قال عليه المسلوة والسلام: "انته سيكون في أستى اختلاف وفدقة. قوم يحسنون القول ويستيسون العمل ورواة ابوشعيب الحواني في فوائد، وابوداؤه والحاكم في المستدرك من حديث قتادة وانس والى سعيد ورواة احمد وابوداؤد، وابن ماجه والحاكم من حديث انس وحديث).

رشول الشمستی الشیطیہ وسلم نے صنعر مایا :۔ « یغیناً میری اُمّست میں اختلات اور فرقہ بازی ہوگی ، ایسے دیگ ہونگے جن کی باتیں جی ہوں گی اوراعمال بڑے ہوں گے "

#### ١٢- جهاد بالتيف كمُعطّلي

روی من دسکل الله ات خال : " من اشواط المساعة سوء الجواد وقطيعة الارحام ، وان يعطل المسيعت من الجهاد " درواه ابن مردويه من إلى حريرة وابونعيم في تاريخ إصبعان)

رمُولُ الشُّرسَتِي الشَّرَ مليه وسلَّم نفوايا ٥

" قیامت کی شانیوں میں سے کو پُروسیوں سے برطوکی ہوگی، وقتے توش ماتی گے اور جبادے تواردوک لی جاتے گی 4

## ١ اعلات حق كا باقى ربهنا

ودوى عن رسكول الله صلى الله عليه وسلّم - انّه قال الا تغال طائفة من أستى على الحق ظاهرين الا يعند هم ومن يخذ لهم حتى يأتى امدالله " ررواة مسلم و الترمذى و ابودا و دعن توبان)

رسُول الشُّرصلِّي الشُّرعليه وسلَّم في صنرمايا .

"مرى أمّت يس سے ايك جيونى سى جاعت بقى پريمبشة قائم رہے كى جودگ ان سے الگ بوجائيں گے وہ ان كاكم مرد بكا فركس كے بيان كك دافت كا حكم أملت بينى قيامت عامم بوجائے "

#### ١٥- يهوُد كاتسلط اور دعال كاخرُ وج

جاء في الحديث الذي رواء ابن اسماق بن بشووا بن عساكوكما في رك نزالعا عن ابن عباس بضى الله عنه ان رسول الله قال عن الدجال اليمودى به وتكون الية خدوجة تركم ولامر بالمعروت والنعى عن المنكو، وتفاوته وبالدماء اية خدوجة تركم ولامر بالمعروت والنعى عن المنكو، وتفاوته وبالدماء اذا منيعوا الحكم واكلوا الوبا، وشيد والبناء، وشريو الحسر، واتخذ واالقيان ولبسوا المحري، واظهروا بؤيّا ال فرعون، وتقضو االعهد وتفقه والغير الدّين، وزينو المساجد، وخوبو النقلوب وقطعوا الارجام، وكثوت الفرّاء وقلت الفقهاء، وعطلت الحدود، وتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، وتنافي الرّجال بالرجال والنساء بالنساء، بعث الله عليه والدجال فسلط عليم عنول وتكافى الرّجال والنساء بالنساء، بعث الله عليه والدجال فسلط عليم عنول قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه الشاعلين المجاهدين موم، وينول عيسى عليه الشاعلين المجاهدين

الذبن يجاهدون السجال واليهودويقا تلونهم، فيقتل الدجال ويدخل الناس جميعاً في دين الله ولا يبقى على دجد الارض احد الادخل الاسلام

ودوى عن رسول الله انت فال بالتقاتلن المشركين بحتى بقاتل بقيتكم الد تجال على نمر الاردن انتم شرفية وهم غربية " قال رادى الحديث ، ولا ادمى اين الادن يومية من الارض - ردواة البنا ريسند حسن والطبرانى وابن مندة في الصحابي من حديث نهيك ابن صديم السكوني -

ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے بہودی باللہ کے منعلق فرما یک منعلق فرما یک منعلق فرما یک منعلق فرما یک اس کے طاہر ہونے کی علامت یہ ہے کہ لوگ امر بالمعروف وہی عن المنکر کو چبوٹر دیل کے بقل و نمارت کو معولی بات فیل کریں گے، اور شود فوری کریں گے، شاغرار ویجنہ عارین بائی جبکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ایکا می فرندانس کے بشراب بیٹیں گے گوتوں سے ملعف اندوز موری کے، بیٹے بہتری گے۔ آل فرعون کی زیبائش کا مظاہر و کریں گے، عبد و بیمان تور دالیں گفترونی علوم میں خوب و شری صاصل کریں گے، محبدوں کو خوب بجائیں گے، ولوں کو ویران خیبرونی علوم میں خوب و شری صاصل کریں گے، محبدوں کو خوب بجائیں گے، مدود اللہ مطلل کریں گے، معلی کہ ہوجائیں گے، مدود اللہ مطلل کریں گے، قاریوں کی مبتات ہوگی، علی کہ ہوجائیں گے، مردوں می مثابہت کریں گی، مردوں می مثابہت کریں گی تو اس کے ساتھ دول گی کرنے ہیں کھایت کریں گے اور تورتیں عردوں کی مثابہت کریں گی تو اس کے ساتھ دول گی کرنے ہیں کھایت کریں گے اور ورتیں عورتوں کے ساتھ دول گی کرنے ہیں کھایت کریں گے اور اسے ان بیمسلط کردے گیا ۔

ابن عباكس فض في كماكر رسُول الشُّرصتي الشُّرعليد وستم في فرايا :

"ان مالات بین علیه الت اوم کا نرول ہوگا و مسلانوں کی صحن بین اُتریں گے ہو مقال اور بیجُردیوں کے ساتھ جا دولڑائی کریں گے تو دّ قبال ارا جائے گا اور لوگ سب کے سب اللہ کے دین میں داخل ہوجا تیں گئے۔ وُوٹ نین پر ایک آ دی می ایسا نہ ہو گا ہو اسلام میں داخل نہ ہوگا ہو اسلام میں داخل نہ ہوگا ہو۔

رسُول الله صلی الله علیه و سم مردی ب :

مد من مزور شرکس سے جنگ کروگے حتی کر تہا ہے باتی انده لوگ نہرار مدن پر دمبال ہے جنگ کریے ہے مشرقی جہت میں ہوں گے ،

جنگ کری گے ہم مشرقی جہت میں ہوگے اور وہ مغربی جہت میں ہوں گے ،

راوی مدیث کہتے ہیں کر معلوم نہیں اعدان اس ون اس زمین کے کس خطربر ہوگا ؟

لقد روی عن رصول الله اندة قال بعد تحد شعد بعد لامات خوج الدّجال :

مد نوا بد من خلف کو ، و لیحد شالاً خوالاً خو ، فان فتند استدالفتن ، روی الحدیث نعیم وروا ، الحال می المستدرات ،

رسُول الله صلّی الله علیه و سلّم نے دجال کے متعلق بلانے کیدو رایا :

مین یوسب کچر تہیں اس ہے بتا رہا ہوں تاکہ تہیں اس کی صبح معرفت نصیب ہوجات اوراکس کا فقت المجھی طرح سجو اً جانے اوراکس کو متنبہ کرسکو اوروہ اُگے نسل کو ایک دو مرے کو تبایت کیونکہ اس کا فقت میں فتنوں سے شدید تر ہوگا ؟

# بصتريح

### كأننات كاتضور وريد

سائنی نظرایت اور حقائق ثابته می فرق .

— حركيات حمارت كا دوسراقانون اوركائنات كانقطة آغاز،

\_ كائنات كى بارى مى مديد سائمنى تصورا درا تبات توجيد،

- أن دكيمي ونيا-دايم ، محا ، درو كشش تقل . ريريالي بهسري ، جذبات ،

د منطقی اثباتیت اورامیان بانغیب ، نظر یاخبسر)

- دانش اعلى دخيقت ميات ، ومدت ودانش جلّت

- بیارک اور دارون کا نظریته اورار تعام رجنین کاجمانی نظام ،ناک کاعمل ختیقت ارتعام)

\_ فلسفة مادتيت

ماوتیت کے دوروپ مسرمایہ داری اوراثتر اکتیت سرمایہ داراننظام ،اشتر اکی نظام اوراسلام کامعتدلانہ تطام -مادتیت کی شکست ۔

# سأنسى نظرمايت اور حقائق ثابته مين فق

مشہور ما تعدان جارج گیمو کا خیال ہے کہ یہ کا تنات آج سے لاکموں سال بہدا کے جمع ترہ اور سے مہور مات مورت میں بھی ، یہ موا داکی تودہ یا قرآنی اصطلاح میں رتق Patch تواد کی مورت میں بھی ، یہ موا داکی تودہ یا قرآنی اصطلاح میں رتق تعلیم تعاکد ایک دھماکہ بُوا اور اس تودے کے آتشیں کمڑے فضا میں برا برمنت شر ہوتے ہائے اور اسی وقت سے انتشار کا یہ سلم جاری ہے ۔ یہ کمڑے ایک دو سرے سے بعید تر ہوتے جا رہے اور اس طرح سے کا تنات کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔

مارج گیمون بنیں بلکه دور جدید کے قریب قریب تمام ساتمن دانوں کا بہی نقطۃ نظر ہے۔
ساتنس دان البنے اس نقطۃ نظر برکب کے قائم رہتے ہیں اور کب اپنی رائے بدل بیتے ہیں ، یہ
ہارے ہے اہم نہیں - انمیسویں صدی ک ساقند دان کو ہزئکیں کے نظر یہ کو درست ہمتے رہے او
ان کے نزد کے سئورج بائل ساکن تھا۔ اس کے بعد ہرشل کے آنے سے نھرون سئورج بلکہ نظام ہائے
شمی تحرک نظر آنے گئے ۔ اگر آج بھرساتنس دانوں کا ایک گروہ سئورج بانظام ہائے مثنی کوساکن
کوساکن قرار دسے دسے نوعائن کی واقعیت میں کوئی فرق نہیں بڑے گا اور نہی قرآن مجد میں
بیان کروہ یہ حقیقت اپنی مگر ر تمزلزل ہوگی کہ

"مُورَة النِي مستقر وُمكاني كي جانب وال الم يه ايك زبر درست اور عليم حكمت وال كابنايا بروانظام ہے " وَالشَّسُ تَعُرِى لِمُسْتَقَرِّكُ هَا ذَٰلِكَ مَا ذَٰلِكَ مَالشَّعُسُ مَعُرِى لِمُسْتَقَرِّتُهُ الْعَاذِلِكَ مَا مَا مَعُهُ مُعُرِّدُ لُكُولُكُم لِمُ مَا مِنْ الْعَلِيمُ وَالْمِسْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِ

اہم ابت یہ ہے کہ سائمس یا فلسفہ کے وہ نظرایت جن میں اُٹکل پچاورظن وتخین کو دخل ہے:

وه روز روز بدلتے رہتے ہیں لیکن تفائق اپنی جگہ برقائم رہتے ہیں ،ان ہیں کوئی تبدیلی نہیں اسکتی۔
قرآن مجید وجی الہٰی ہے ،اس ہیں تفائق بیان کیے گئے ہیں ۔اگرا آج کے دُور ہیں سائنسدان اپنے
تظرایت ہیں قرائی تفائق سے قریب ترا رہ ہیں تو یہ قران مجید کی صداقت کا نبوت نہیں بھکہ یہ
سائنس دا نول کی صداقت پہ دلیل ہے ،انہیں ثنا باسٹ ملنی جاہیے ۔قرآن مجید بلکہ تمام الہٰیات
ہاری دا دو تحیین کے محملے نہیں ہیں ۔یہ تو وہیں رہی گے جہاں یہ ڈیڑھ مہزارسال قبل تھے حکما، اور
سائنسدانوں کی عقل پر پروے پڑیں یا یہ پروے کچھ سرک مبائیں بھائی قرآنیدا درصدافت ایما نیا ہے یہ
کچھ فرق نہیں پڑے گا۔

بزاروں باربادل بعلیوں کے ہمرکاب آئے گرزندہ و پائندہ ہے شاخ اسٹیاں اپنی

زیادہ دُور کی بات نہیں۔ ہم 19 میں ایک باتی اسکول ہیں سائنس اسٹرصا حب ہیں قانون بھا گئے۔ مادہ پڑھا رہے تھے۔ مادہ کے بھا پر آسان سائنس اور لبندئ عمل پرفائز گفتگو فرما رہے تھے بیرے مُنہ سے بیر بات سے گئے کہ مسٹرصا حب اگر مادہ صرب صورت بدلنا ہے اور کمبی فنا نہیں ہوتا اور نہیں ہوسکنا تو بھر بھارا قیامت پر ایمان توگیا ہے

فرانے مگے: اگر تہارا ایمان سائنس کے حقائق کے سامنے نہیں تھہر مایا تو اسے جاہیے دو " میں نے اپنی کم علمی کے با وجر دمچر موض کیا : مد اوہ کوکب سے بقا مامسل ہے ؟"

ولمن لگے" بعیثہ سے اور مبینہ رہے گی "

ين فعرض كى "جناب تواسالله تعالى في بدانهين كيا ؟

اب ماسطرصاصب تقوری دیر توپراتیان بُوتے، پھرزیراب مُسکراکر مجھے یُوں دیجھاگر ایسائن بیبارٹری میں داخل ہونے کے لائق نہ تھا۔ آخر کہہ ہی دیا :

مع مسررتضى ابئى عقائد كے موضوع يرتوبات بنين كرالكن فانون تفائے ماده كى روسے ماده

كيدا مون يا اله بداكرت والع كاكوتى سوال ي بدانبين بوتا "

یسائن الرصاحب بظا بر النام محان محی تعدادرستدویاتی کی اولادیمی، کین قانون تعلق اده کی کی کا در در میل کا نون تعلق اور کی کا در میل کا شکار بروست که وجود خال کا ایک مین در میل کا شکار بروست که وجود خال اور کی نظرین احمق و جابل کا میسرے ۔

اب اگروہ نناہ صاحب دستنس ماس صاحب) مجھے کہیں بل جائیں دخداکرے میری یہ سلور
اُن تک بیخ جائیں ) توان سے پوجمپوں کر ثناہ جی وہ آپ کا ' قانون بقاتے مادہ ' کدھر گیا ؟ وہ تودات اُن کے بیخ جائیں ) توان سے پوجمپوں کر ثناہ جی وہ آپ کا ' قانون بقاتے مادہ ' کدھر گیا ؟ وہ تودات اُن بین کر رہ گیا ۔ اب دنیائے علم میں اس پر بینین کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ اب مادہ توانائی میں تعدیل ہر رہا ہے اور توانائی ما دہ میں اور یہ دونوں مجموعی طور پر ایسے انجام کو پنے رہے ہیں کہ نہ وہ رہے گا

اصل خرابی بیہ ہے کہ لوگ تھائی ٹابتہ اور نظر ایت میں سیجے فرق قائم نہیں رکھتے نظرایت بن کی بنیا دہیں سائنسی تھتی کے ساتھ ساتھ طن دخین، اُئل بچوا دٹا مک ڈوٹیاں ٹنا مل ہوتی ہیں،اس بچائی کی عالی نہیں ہوتیں جو بچائی مصن سائنسی تھتی پر منی تھائی ٹابتہ ہیں ہوتی ہے۔

ہارا دعویٰ ہے کہ قرآن و صدیث میں بیان کردہ کوئی بات سائم تی تعیق اور سائم سے تعانی آبت سے نہوا ہے جو روزا پا قبلہ تظریب ہے ہے۔ سے نہوا ہے جو روزا پا قبلہ تظریب ہے ہے۔ ہوا ہے جو روزا پا قبلہ تظریب ہے۔ ہوا ہے جو روزا پا قبلہ تظریب اربار میں اس کی بہترین مثالیں فا فون بقائے مادہ اور ڈارون کا تظریبی ارتقار ہیں قرآن مجید میں باربار ظن و تخین کی مخالفت اور ٹر ہان تطعی کی حالیت کی گئی ہے یا علم قطعی کی اہمیت پر نورو ویا گیا ہے۔ ذیل کی آبات برخور فروا تن ب

"اورس بات کی تجد کو تحقیق نه بهواس بیل درآمد مت کیا کر بکیونکه کان اوراً کو اور دل برخض سے ان سب کی رقیامت کے دن ) پھے گھ بحگی " وَلَاتَغَعُنُ مَالَيُسَ لَكَ يِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوُ الْعُوادَكُلُ اُولِيْكَ كَانَ عَنْدُ مَسْنُولاً -

دالاراء: ٢٠٩١

معمر من بداصل خيالات برميل رہني بيں اور ينيناً بامل خيالات امرى دك اثبات، ين درائجي مفيدنين بوت. "آپ کیے کر داچا، تم دان کے استعاق عباد ير، اين دليل پيش كرواگرم داس دعوسيس

مرسيال كن كتاب جاس سيدى ياكوني اورمضمون مقعل لاوًا كرتم سِيّة بو"

؞ (جکہ) پر لوگ عرصہ ہے اصل خیا لاست اور لینے نغس کی خماہش برمیل رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے دیو اسطهٔ

رالغم: ۲۳) رسول، برایت آمیک ب

كاتنات كعادث برنك إسعين بم كذشة صنعات ين تغييل كفتكور علي بين ادربت مصمعروت سائندانون كي تحريرول سے اقتباس بيش كر ميكے ہيں اب ہم وكيات وارت كروس قانون كالجومز يرتشر كاكري كم

حركيات حرارت كا دوسراقانون اوركاننات كانقطة أغاز

حركيات وارت كادوس وافانون مردن أى يعى ى بات كهتاب كرموارت مون ايكى مت من منقل بوتى جاوروه يُول كرزاده كرم في كاطرت كالرم في كاطرت انتقال تارت كم كرم ف سازاده كرم فن كى طرن نبين بومكما ـ

\* إِنُ تَيَنَّبِعُوُنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَيُغُنِىٰ مِنَ الْعَيِّ شَيْئًا ٤ والجم : مع قُلُ هَا تُوا بُوُهَا نَكُوْ إِنْ كُنْ تُوْ (البقرة ااا) طبدقين \_

إِيْتُونِي كِتَابِ مِنْ قَبُلِ هُذَا اَ وُ ٱشْوَةٍ مِنْ عِلْمِ إِن كُنْتُمُ صَٰدِقِينَ۔

إِنْ يَتَبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهُوكَى الْأَفْنُسُ - وَلَقَدُ جَآمَهُمُ مِّنْ رَبِّهِمُ الُهُدَى "

انتال دارت كاعل شريع بوكيا-

Sundamentals of classical thermo dynamics. یں اس کی مثال نیں دیتے ہیں کہ قہوہ کے گرم کپ میں جوگری موجودہے وہ آستہ آستہ کرے کے کم درجة سوارت کی جانب منتقل ہوتی ہے اور اس وقت تک متعل ہوتی رہتی ہے جب برجوہ ا در کره کا درج حوارت بالکل ایک مبیانهیں ہو ماتا جس وقت قبوہ اور کرم کے ورج حوارت اكك درجربراً ما ينس ككاس وقت إنتقال حوارت كاعمل ختم بوجلت كا-مطلب يه مُواكر حارت ين يرُخِمان إياما آب، وه نتقل موتى ہے اوركم كرم اشارى فر نمتل بركر ميلتي مهاور مالآخرب استياركواني درجه حرارت سے قريب زلاتي مهاورخود ابنى حرارت ان كى طرف منتقل كرك ان سے قريب تر موجاتى ہے ا در بالا خر جانبين كا درجَ حرارت بالك برابر موجاتات اورحرارت كى حركت يا انتقال كامل ختم بوجاتكب حارت کا بی عمل نوری کا تنات میں جاری ہے کا ننات میں بعض استیار ومثلاً مورج) متقل طور پردارت متقل كررى بي معلى برواكر قبوے كيكب كى طرح أستراً ستدانك ساری حوارت کا نات کی دیگراشیار کی طرف منتقل موکر بوری کا ننات کا درجهٔ حوارت ایک جدیا ہر جائے گا۔ اس وقت وارت کے انتقال کے عمل میں بوری کا ننا ہے تم ہوجائے گی۔ برم کی کرت انتال جمليقي عمل اور بقيم كى مركدى ختم بوجائے كى امديداس كا ننات كا نقطة انجام بوگا۔ اس سے بات بمی اصولی طور برمعلوم بحرتی کد کا نات کی ساری موجر دخل مات جواس قت پھیل عکی ہے اور پھیل رہی ہے ، آج سے لاکھوں سال پہلے صر ورکسی ایک ہی نقطہ پرمرکوز ہو گی جہاں سے بیمینا شروع ہوتی یہی نقطہ اس کا تنات کا نقطہ آغاز ہونا چاہیے۔ تواكس طراست أبت بوما آب كراس كا تنات كالازاً ايك نعظة أغاز ب اورايك نقطة انجام اقل الذكر كاتعلق ال وقت ب ب جب كركائنات كاجع ننده Concentrated مواد. یا توده یا رتن اما بک کمی دها که سے پیٹا اوراس نے پُری کا نیاست میں کواکب بمیر دیسے اور پُول

مختف نظام بات شمى مي موجودكواكب كاندمتقل طور بردها كے بورہ بي اوران دماكون كيتمجين شديدهارت بيدا بوكركا نات ين ييل ربى ب-اب حركيات وارت ك دوس قانون كى رُوسے ايك وقت لاز كا ايا أنا جا جيجب كواكب كے اندر مزيد دھاكوں اور پيدائش حارت كى كت باتی نه رہے ، ان کی گری متعل ہوتے ہوتے پوری کا نئات کے درج توارت کے برابر ہوجاتے اور كائنات كى سرگرى باكل ختم جوكرره جلتے-يداس دنيا كاعملًا خاتمہ ہوگا۔ ية توتقا مدير بأنس كانقطة نظرييني يركه ا - كاننات شروع مي أيك تو ده ا درجمع مُن ده موادتما ٢- ا بانك دحاكم مع يعيث كمي او زنظام إئت عمى اوركواكب وجود مين آگئة ٣- ينظام إئ ممى اوركواكب ايك دومرے ورميث رہے بي اوركا نات بيل بي ي برخدكه ينقطه نظرة أنى نقطه نظر عبب قريب بدلكن اس كم با وجود فيرمكل، ناقع ا وربادق-اب آیتے قرآن مجید کا نقطهٔ نظر دیمیس اورمعا ماعقل سیم کے والے کردیں بنود ہی فیصلہ ہوجائے گاکہ کوٹسا نقطة نظرزياده باربط بمعقول اورمعى خيرب-

مائنس نے کہا کہ اچانک دحاکہ ہوگیا " قرآن کہنا ہے کہ یہ دحماکہ ہم نے خودکیا اور بہت ارکیہ سوچے مجھے منصوب سے بخت — ایسا منصوبہ جو کروڑ ہاکروڑ سال بغیر کمی نقصان وحا د ٹنہ کے رُوبہ عمل رہے۔

سائنس نے کہاکہ کواکب ایک دوسرے دورب رہے ہیں اور کا تنات وہیج تربوبی بے قران مجید کہتا ہے کہ ان کواکب اوران کے نظام ایک شمی کو ہم نے اپنے اہتموں سے پیدا کیا ہے اور ہے ہم خود کا تنات کو وسعت دیتے ہے جا رہ ہیں۔ ہرستارہ اپنے اپنے مدار پر ہے کہ کے چل رہا ہے۔ یہ سب کچھکی انعاق وہا و نہ کا نیتے نہیں ہے کہ ایک زبردست ، کمر آر اورصا حب جمت کا مضوب یہ سب کچھکی انعاق وہا و نہ کا نیتے نہیں ہے کہ ایک زبردست ، کمر آر اورصا حب جمت کا مضوب ہم سے سائنے پوری کا کنات مطبع و منقا دہ اور اس کے مطابق عمل کرنے پر طوعاً وکر آج بجروبھ ن سائنس استیار اور واقعات کی جس قدر توجید کرے کہیں نہیں اور کو کوسب چینی قرار دے دی ہے سائنس استیار اور واقعات کی جس قدر توجید کرے کہیں نہیں اور کو کوسب چینی قرار دے دی ہے سائنس استیار اور واقعات کی جس قدر توجید کرے کہیں نہیں اور کو کوسب چینی قرار دے دی ہے

اور واقعات کی توجیے کا اُنے او آو کی طرف پھیردتی ہے۔ ہر من پرکہ دور مدید کے سائندان واقعات ہیں منت و معلول کا رشتہ ڈھونڈ تے دھونڈتے یہ کہنے گھے ہیں کہ ہر عمل کے پس پردہ صانع حقیقی کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس قرار ہے ہیں کہ ہر عبا اس کے برعکس قرار ہی ہے۔ اس کے برعکس قرار ہی ہیں ہر چیز کا سبب حقیقی ایک وات باری تعالی کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کا المدہ ، اس کا ایک لفظ ہوئی ، ہر خلیق کا را زہے۔

اب درج ذیل آیات کوفورے پڑو میں اور بغیر کی تعقب کے دل بی دل میں خود ہی فیصلہ کر میں کم کون سانقطة نظر قرینِ صواب ہے، وہ کونسی بات ہے جے عقبل میم بغیر حویان وچرا کے قبول کرتی ہے اور جس پردل خود بخرد ممکنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ما الما فول كويم بى نے المقول سے بنا يا اور بم داكس كور وسعت دينے والے بي يا مال كى ثان يہ ہے كرجب وہ كى چيز كا اراده كرتاہے تواس نے فواد يتا ہے كہ به وجا قومه به وجاتی ہے وہ دفرات، پاكس ہے جس كے المقد ميں بهر چيز كى بادثا بست ہے الم اى كى طوف تربين لوث جانا ہے يا ماكى كا وف تربين لوث جانا ہے يا ماكى كا وف تربين لوث جانا ہے يا ماكى كا وف تربين لوث جانا ہے يا ماكان اور زمين اكم دفير سقے ، پھر بم نے انبين ميا دويا يا

أَنَّ السَّلُوتِ وَالْأَمْضَ كَا نَسَا دُثْقاً فَفَتَقَنَّهُ مُلاً - (الانبيار: ٣٠)

# كأننات كاجديد ساتنى تصورًا وراثبات توجيد

مولاناستيدائرالاعلى مودودي تحص بين:

« عالم كے ما دث يا قديم بونے كى بحث جراكي مترت درازے دہروي اور فعا پرستوں كدرميان على آدى تقى، اب مديرسائن في اس كا قريب قريب حتى فيصلهى خدا پرستوں كے تی میں کردیا ہے۔ اور دہر نویں کے لیے ا دے کو ان لی اور ابدی قرار دینے کی مثل ہی ہے کوئی گنبائش باقی رو گئیہے۔پرانی ما دو پرستی کا سارا انحساراس دعوے پرتماکہ ما دوفنانہیں ہوسکتا، اس كى موت صورت بدلى جاسكتى ب مربرتغير كے بعد ما ده ما ده بى ربتا ہے اور اس كى مقدار می کی مینی نہیں ہمتی ۔اس بنا پر منتیم نکالا مانا تھا کہ عالم میں ماقے کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے الكن اب جربرى قوانانى Atomic Energy فيدستخيل كى بساط ألمث ي ہے-اب مادہ قرت میں تبدیل ہوتا ہے اور قرت مادے میں - ا ب حسر کیا ت حرارت Thermo dynamics کے دوسرے قانون نے یہ ابت کردیلہے کریہ ا دی عالم نہ انلى جوسكتك اور نابى اس كولازاً ايك وقت شروع اورايك وقت خم بونا جابي إب منتعت علوم طبیعی کی شباد تول سے کا ناسہ کا ایک وقت آغاز متعین کرنے کی کوشش کا گئے۔ مركانات كاجونظرية وكل زياده ترمقبول بوبعاب وه يبدي كريكانات يك لخت ایک بی تخلیقی انعجار Explosion سے وجودیں آئی تھی نرکر کسی طویل تدریج عمل سے اس كا ما و تخليق كمي انتهائي كما فت اورانتها تي حوارت كي مالت بين تعااورا عي اس كي عمريا بي منسط كي حي كه اكيسفليم انعجارے وه ميٹی-تيس منسط كے اندرا ندرتمام كيميا وي عمار پیدا ہوگئے اور مجرا دسے سے تمار نکی نظام ہے۔ یہ گویا موجودہ سامنس کی زبان سے قرآن کے ارشادات کی تغییر ہورہ ہے ، جن میں فرایا گیا ہے :

> إِنَّمَا مَّوُكُنَا لِشَيْءِ إِذَ ﴿ أَرَدُ نَا ﴾ اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ مِ

معہم جس چنر کا ارادہ کرتے ہیں اُس کے یے ہیں ہیں بیکہنا ہوتا ہے کہ ہوجا! اور بس ت

وه موجاتی ہے یا

ا آمان اورزمین ایک دیمرتے، پریم نے

دالنمل: بم) آتَّ السَّلْوْتِ وَالْاَرْضَ كَاكَتَا كَيْقَاً

فَغَتَقُنْهُمَا والانبياد: ٣٠) انبين عيارُوبا "

موجوده سائنس نے دہرتی اور ما قدہ پرسی کے ساتھ ساتھ شرک کی بھی پُری طرح کر توردی ہے۔
اُتھ یہ با بت ہوگیا ہے کہ پُوری کا نبات ایک ہی ما دے ہے بی ہے اور ایک طرح کے قوانی اس میں کا دفر اہیں ۔ یہ فلیم کارگرم بی جس میں کم از کم ایک لاکھ نظام میں ہارے سورج بھیے ایک ارب سورج بھی کہا ہے بی اوروہ وہی منگر ایک عنام ترکی سب مگر کمیاں ہیں اوروہ وہی منگر ایک ایک ایک اوروہ وہی منگر بی جب ایک عنام ترکی سب مگر کمیاں ہیں اوروہ وہی منگر بی جب ایک عنام ترکی سب مگر کمیاں ہیں اوروہ وہی منگر بی بی جب اس میں مورد میں بی اور قوانین فورت کی مالگیری بی جب اس میں وہ عنام بی اور قوانین فورت کی مالگیری بی انسان کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ زبین ہے اُٹھ کر فضائے بسیطیں جائے اور دو سر سے سیاروں پر بین بینے کے لیے نقتے سوچ سے ان معلوات نے اس وہم وگان کے لیے بھی کو تی سیا سے گئان تی ہوئی ہے۔ ترج بیا ت

هُ وَالنَّذِى فِي السَّمَا مِ اللهُ وَفِي الْاَيْنِ اللهُ وَهُ عَالُمَ كِيمُ الْعَلِيمِ ، والزَّنُون : ٢٠) م وبى ايك آسان بي بمى فداست اورزين بي بمى اوروبى ايك يمكم عليم ہے " م وَهُ وَ اللهُ فِي السَّسَلُ قَاتِ وَفِي الْاَنْعَامِ : ٣) "ا وروسی الله اسانول می مجی ب اورزمیول مجی ب سے اور

وجود اری تعالیٰ اور مجر توحید کا کھلا کھلا شرت اس کا ننات بین نظام کی دمدت ہے جمیوٹی ی چھوٹی شے سے سے کرٹری سے بڑی چیز ہے بھی دیکھیے ایک ہی نظام اور ایک ہی بندھی تنے کہ ترکت کی ایک بی شکل میں ریونی مونی ہے۔

ایم کو دیکھیے۔ اس کا اکٹیرون گھڑی کی سوتی کی حرکت کے برعکس Anti-Clock-wise کی حرکت کے برعکس اس طرح انٹی کا اکٹائز کھوتنا ہے۔ نبین بھی اس طرح انٹی کا اکٹائز کھوتنا ہے۔ نبین بھی اس طرز پر گھومتی ہے۔ باسکل اس طرز پر جاند بھی اور مطرز پر جاند بھی اور مصرے انٹی کا میں میں سوتیوں کے برعکس حرکت کرتے ہیں۔ پھرد گھرب سیارگان کا مجموعہ کمریٰ، نظام شمسی سب سے سب اسی انداز پر حرکت کرتے ہیں۔ پھرد گھرب سیارگان کا مجموعہ کمریٰ، نظام شمسی سب سے سب اسی انداز پر حرکت کرتے ہیں۔

اوردیمی ،ایم می اکیدون بینوی (اتد کی طرح) بلیمی طرز پر کت کرتا ہے۔ زمین سورج کے گرح المبیمی طرز پر حکت کرتا ہے۔ زمین سورج کے گرد بینون ،مشتری اوردیگر تمام تیارگان اسی طرح سے زہرہ نبیٹون ،مشتری اوردیگر تمام تیارگان اسی طرح بینوں ، مشتری و ( Oval ) المبیلی طرز پر میکر رسگاتے ہیں۔

زمین کامحورسیدها نبیس ہے ،جھکا بُواہے ( ۱۳۴ کے زادیہ براتل ہے)۔ چا نہ کامحور کھی جھکا بُواہے۔ مریخ کامحور بھی جھکا بُواہے ،خود سورج کامحور بھی جھکا بُواہے اور چیزت کی بات یہ ہے کہ اسی نسبت زادیہ سے ایم کے اندر بھی نیوٹران اورالیکٹرون کے مابین وہی نسبت ہے جوسورج اوراس کے گردم کر رکانے والے سیارگان کے مابین نسبت پائی جاتی ہے۔

پهرديمهيكه دنيا بين موجود تمام نرات ، تمام ايتم ايک زوجين دجونما جوزا بهونا) پرتائم بين-ايمول بين نمبت اورمنفي برقبارے پلتے جاتے بين غرضيكه دنيا كى برحب پرمنفى اور قربت برقبارول كى زوجيت كامظېر ہے - نباتات كى طرف آيتے تو دَور جديد بين بيته چلاہے كربياں بجى ما دہ ونركى زوجيت موجود ہے جيوانوں بين، انسانوں بين، جتى كرانسانوں كى تميرى مبنی خندش بين جى نراع مناہے تناسل اور ما دہ اعضائے تناسل صاحت نظر آتے ہيں : می پاک ہے وہ ذات جس نے تمام تعابی تمری کو پیداکیا نبا آب زبین کے نبیل سے بھی اور دخور، ان آدمیول سے بھی اوران چیزوں میں سے بھی جن کو رعام لوگ، نہیں جلنتے۔ سُعُانَ النَّذِي خَلَقَ الْاَزُوَاجَ كُلَّهَا مِتَا تُنْلِتُ الْاَرْضُ وَمِنُ اَنْفُسِهِمُ وَمِثَا لَاَيَعْلَمُوْنَ وَلِيسٌ : ٣٩)

ای طرح سے بُوری زمین میں، سُورج میں، تمام ساروں میں ہیں نومبیت، یہی الیکٹرون اور پُرٹون کی زوج تیت اور نیوٹرون جیسے مرکزے کا وجود پایا جاتا ہے۔ کیا یہ وصرتِ نظام اس بات کی گئی گئی شہا دے نہیں کداس کا نیات کا ایک ہی نماتی ایک

ہی الک ونمنظم او اِکِب ہی رہت و والبلال ہے۔ فَتَبَا دِکَ اللهُ اَحْسَنُ الْفَالِقِ بُنَ -رابرٹ گرانٹ اٹیلیکن اے بی، اسے ایم -ایس سی ڈی ایپ مضمون متنا رول کی ونیا میں

اُن صدیوں کا پزشکیں کے پیش کر دہ تصوّرِ کا مُنات بیں مزید وسعت پیدا ہوتی۔اس وسعت بیں ابھی تک اضافہ ہورہاہے۔اوراس کی انتہا کہیں نظر نہیں آتی۔

دُور بین سے معلی بولہ کے مورج ، شتری اورد بگرتیارے زمین کی طرح اپنے محور برمجی

Edmund Halley المرتبي الكرائد الكرائد

نے است کیا کہ کچھ یا تمام تمارے آسان ہیں اپنی پوزیش بدل رہے ہیں ، ساکن نہیں ہیں، بکر سے است کیا کہ کورج می خلایں محرسفرہے۔ سیزی سے حرکت کررہے ہی خلایں محرسفرہے۔

ا درأس كا داسته تنارول كے دوجومٹوں ليتراور برفلس كے قريب سے گزراہے تازہ ثنابلا

مرثل كاتيد بملب

كاتنات كا وه قدم تصوّر ، كم اس كے مركزيں ايك نگ ى زين يا سورج ہے ختم ہو

چکا ہے اوراس کی بگدایک فیرمحدود یا فیرمین کا ثنات کے تصوّر نے لی ہے جس کا ہر انیٹ فیرمعرلی رفتارے موریوازہے۔ بہاری زمین نہ صرف اپنے محورا ورمدار برگھوم رہی ہے بلکہ ہوج کے ہمراہ تناروں کی دنیا ہیں بخطِ منتقیم بھی سفر کر رہی ہے۔ یہم ہیں سے برخص منادیں ایک نہایت بہورہ دانتے پر جا رہا ہے۔ بہاری زمین بیک وفیت تین سفر کر رہی ہے۔ اقال ایک ہزائیل فی گھنٹ کی رفتارے مداری گروش ۔ ووم ارسمے ہزائیل فی گھنٹ کی رفتارے مداری گروش ۔ موم ارسمے ہزائیل فی گھنٹ کی رفتارے مداری گروش ۔ سوم جوابیس ہزارمیل فی گھنٹ کی رفتارے مداری گروش ۔ مورہ کے ہمراہ سفر۔

اس رفقار کا اندازہ ہم ستاروں کی اُن با قاعدہ بلیے قاعدہ بدلتی ہوتی پوزیش ہے مگاتے ہیں جنہیں صرف و مُوربین دیموسکتی ہے۔ اگراس زقا رکو ہاری آنکھ دیمے پاتے تو بڑے سے بڑ شردل كابِتَدىمى آب موجات اورأس كى عقل مكراجات سورج كعلاده باقى تنارسطور اوراًن كے باندى اى رفقار سے خلامیں محوسفر ہیں۔ اورجب ہم تناروں كى دنیا پرنظر التے ہی تو چرت میں ڈوب ماتے ہیں۔ان تیزی و تندی کے باوجودان کی رفتار میں وہ توازن،ہم آسکی اور آئين كى بابنى سے كرجُل جُل م اپنے مشاہدات كاتجزيدكرتے بي تونظم وسى كى ايك ايسى واضح تصريراً كمول مي كم ماتى مع جرب مان المات كى اتفاقية ركيب ورقار كانتج نهي مرحتى " سراكبورلاج ، واكثراً ف سأنس اليفضمون كأنات كامنصوبه ومغصد بي الحقي بي ا مورج کی روشنی کاببت براحصه فلای میل مآناهدادراس کی ایک جیونی سی سرزمین يِرَتَى بِ اسى بوايِّن عِلِيّ ، كُمثاتِي مَنى ، دريابتِ ، فِيد الْكَة اور ذى حيات زنده رجة بي تظامِ شمی کب سے قائم ہے ہمیں علم نہیں۔ ہمیں آنا ہی معلوم ہے کہ زندگی کسی ندکش کل میں شروع معرورتنى،البتهذين ود ماع كهين نظرنبي آت تع يبض رُاسرارها لل صديول معروب عل رہے تب کہیں فضاعقل وآگئی کے بیے ہموار ماتی بیوال پر ستور معروت کاریس اورایک عظيم ترذ إنت كے نتظر۔

ال كائنات كي تغييرونشري صوف فزكس اوركميشري كاصولول سينبي بوكتي- مثلاً

چوانات کو بیجے کیاان کی عادات ، حرکات اور سکنات کی کوئی توجیدان علیم کی روشنی ہیں ممکن ہے ، کا تنات میں فوروفکر میں ایک ہی نتیج کہ بہنیا ہے کہ بہاں کوئی تغییق بے منعمد نہیں وی کی کئی کہ کی ماوٹے سے زبین کی تمام آبا وی تتم ہوجاتی ہے ۔ اور سینکٹروں صدیوں بعد مریخ کا کوئی ساتندی مثن زبین بدآ تا ہے ۔ وہ ٹوٹی ہوئی تعیرات ، بیوں اور سٹرکوں کو دیکھ کر کیمی نہیں ہے گاکہ سینے گاکہ زبین بیک وفت کوئی ما تسات میں مقدر کے بلے بیا جاتھ کا کہ زبین بیکی وفت کوئی ما تھا منطق مخلون آبادی یوس نے برسے بیا ہے گاکہ نبین بیکھ کا کہ زبین بیکی وفت کوئی ما تھا منطق مخلون آبادی میں نبید بیلے کیا ہے بنایا تھا ۔

ایک سرح اس اعتماد پرجیم کے کمی خواب صفے کو کا ف دیتا ہے کہ یں صداز خودا زمر نو پیا ہم اسے گا ، اندمال قبلا فی کا ییمل کیسے ہم خواہے ، برستو ما کیک رازہے ہماری اس باق ی و نیا میں ایک روحانی دنیا بھی موجود ہے جس کی طوف ہم المداد و تعاون کے لیے باربار لیکتے ہیں ہمارا بولنا ، پڑھنا ہمنا اور سوجنا ہجانی اعلال ہیں اور سُوحانی ہی ۔ جب ہم کھ دہے ہموتے ہیں قرباتھا ور دماغ بیک قوت معروف کا رہوتے ہیں جب ہم کمی ڈوائنگ موم میں میں آرائٹی اسٹ یا دیکھتے ہیں تو معا ذہن معروف کا رہوتے ہیں جب ہم کی ڈوائنگ موم میں میں آرائٹی اسٹ یا دیکھتے ہیں تو معانی ہی ان کے دائش مندصانے کی طرف بھلا جا آہے ۔ نگار خائذ فطرت ہی جیل مناظر سے اسر زیہے ، کیا ان کا کوئی صانع نہیں ؟

فدیم کھنڈرات میں زمانہ قبل از تاریخ کے نقش ونگار دیھرکر ذہن اُس وانش آرٹسٹ کی طوب چلا جا تاہیے جس نے وہ نقش بلستے تھے۔ یہ نبا تاہے ، حیوا ناست اور جا واس نصوب آرٹ کے حین ہوئے ہیں بلکہ بلان و تقصد کے خطیم شوا ہر بھی ۔ ان تمام کی تعمیر وشکیل ایم سے ہوئی تھی ۔ یہ انہی کی ترتیب کا اعجاز ہے کہ نبا آ ہ ہے واناست وجا واست سے الگ ہوگئے ماوران کی آنی افواع ہنگئیں کہ انسانی ذہن ان کے تنویع اور تعواد کے تصوری سے مرہورہ وجا تہے۔

"When we come to philosophize on existence,

we must transcend the limitations of

physical science and admit the working and

operation of a super human guiding and directing power".

دَاليورلاج)

رجب بم زندگی کی حقیقت پرغور کرنے مگیں تو بیں جلہے که فریل سائنس کی محدود فضا کو بیلانگ کے أس ا فوق البشري طاقت كوتسليم كري جوم شے كوتھيل كى را ہوں پر ڈال كرائس كى رہنائى كريہى، آرته سنوارف ايو داليت آر، ايس-دى ايسى ، اين منسون نفير كائنات بي سختي بي: «اس فلا کی سب بری ضوحیت بیسے که اس میں کروروں امریں بیک وقت روشی کی رفغارسے ہرسمت مارہی ہیں اورایک دوسرے کی راہیں رکا و منہیں بنتیں -ان کا طول مُوا عُدا برولب اى ملا روشنى مى كررتى ب- اگريم ايك سووا مى كالي بلب دى كمنته یے ملائیں تو بھی کا ایک یونٹ فریم ہوگا اوراس کے ہے ہیں کم از کم تیں بیے اداکر نا ہوں گے۔ بملى كاكيم وزن عي موتاب ساب كاياكياب كرايك بوند بجلى خريد ف ك بي بين. ۵ كرور والزخرية كرنا بري مح سورج برروزايك سوساتدي روشني زيين كورتياب اس كي تيمت هاروُ لمین دالرغبی ہے۔ سورج برکام بچھے دی ارب سال سے کررہاہے اور زملے کتے ارب ال اوركرا رہے كا كوئى ہے جوروشنى كى قميت كا إندازہ تكاسكے ؟ اگركى دن أسمان والسابي زمين كے سلمنے روشنی کا بل بیش کردیں - ا درسا تھ ہی وحملی دے دیں کداگر فلان تاریخ تک پربل اوا زیُوا تركأ نات كى تمام روشنيال كل كردى جائيل كى ، تواكسازين والوا بنا وكياكروك، ينطاجو برقهم كى روشنى اورنواناتى كى ببرى زين كسبخ البياب باعل خالى نبير بكداثيرى مواد سے پُرہے۔ یہ مواد ما دی استسیار کی طرح تھوں نہیں اور نہ باکل موحانی ہے بردست کا ناہے منعن باراتصوريب كريها ده اوراثير مركب بادراثيرتوانا يتمل كيكذركا مباس كى وسعت كا ندازه اس بات سے سكاتے كدوں لاكد نورى سال تك كى ماختيں ما يى جام يى بى اور على مشناس ايسى مساختوں كا بحى ذكركرتے بيں جودس كروڑ نورى سال سے بھى زيادہ بول - اس کانات میں ایک طون در در کہ کتاں ، ساروں کی بے کران سافتیں اور تواناتی کی بے شار
لہریہ ہیں اور دو سری طرف بہین برتی ذرات اور نبیادی عناصر مثلاً برطیم ، سوڈیم کرومیم وغیرہ بی ،
من سے اسٹیا کی تکیل بجوتی ۔ ابنی سے زمین بی اور ابنی سے سورج چا نداور کواکب تیار ہوئے ۔ ایم وجو برزی کی کے تثبت وسفی ذرات کا مجموعہ ہے ۔ یوک تواہیم کی ساخت بہت سادہ ہے لیکن زم تعت سے حیوانات میں بیہت بے بیرہ ہوجاتی ہے ۔ ایک پورا بظاہر ایک سادہ ہی چزیفرا آب بے لیکن درختیت وہ ایک نبیات ہو ایک نبیات ہوجاتی ہے ۔ ایک پورا بظاہر ایک سادہ ہی چزیفرا آب بے بیکن درختیت وہ ایک نبیات بی بیرہ ہوجاتی ہے ۔ ایک پورا بظاہر ایک سادہ ہی جزیفرا آب بے بیل اور عیب آم کی معلی ہے آم کی معلی ہے آم کی معلی ہے آم کی معلی ہے آم کی معلی ہو ہو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے بھڑا پیدا ہونا آئیدی کا چرت انگیزا عبار ہے وہ کون ہی فوت ہے ۔ مثیر کی ایک میں نبیل کی اور وزیر کی اربطانی بیر شرکت تھے کوئیر بناتی اور آم کے بود سے ساتھ آم مگاتی ۔ فور وئیدہ نبال اور نومولود بشر کی اربطانی بیر شہرے تاتی کی میں نبیل مل کا ۔

ایم، تنبت دمننی درات برن سے ترکیب باللہ ینبست کے گردایک سے کے رافع تک منفیہ ایک ملارے کو دکرد دسر منفیہ دالک ملارے کو دکرد دسر منفیہ دالک ملارے کو دکرد دسر منفیہ دالک ملارے کو دکرد دسر من مناب اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ کہ یہ وائرلس شیش کی طرح تواناتی لیتا بھی ہے اور دیا ہی ۔

الندكاكمال غیق دیمینا ہو تواُونٹ اور اینی کونہ دیکھیے بکدان باریک زگین اورائی ہوئی تھیں و کو دیکھیے جمپولوں اور بھیلوں کے باس ملتی ہیں۔اُن کی نہ ٹاگیس نظراتی ہیں نہ ثمنہ اور نہ سربا ایں ہمہ وہ ہر اناظے ممل ہوتی ہیں یہی کیفیت کا نبات کے ان مہین قرات کی ہے کہ چیوٹا ہونے کے باوجود برخلیق کا شاہ کا رہیں۔

#### بالبي

# أن ديھي وُنيا

#### مِلت معلوُل مِن مُحيانيت

سائنس میں تجربہ وشاہرہ کی بنیادیا اصول ہے کہ ہزنتیجہ کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے مُستب اور نتیجہ کا بیر رسشتہ وقتی وعارضی نہیں بلکم سقل ہے۔ مثلاً گرمی آگ کا نتیج ہے۔ آگ سبب ہے اور گری نتیجہ - بیر کل بھی تھا ، آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا ۔ آگ اور گری کا رشتہ ببال بھی ہے اور دنیا کے سرحتہ میں بیر رشتہ برقوار رہے گا۔

سبب اورتمیم کاید رشته برگداور بهیشه بر فرار رتباید ببیشه کمیال رئبلید اسی رشته کی بایر
بم قوانین فطرت مُرتب اندازیس سمحت بین ملکه انهیں اپنے الفاظین مُرتب کر لیتے ہیں ۔

سبب و تمیم یا قلت و معلول کی اس کیسانیت کی بنیا دیر بم تمام واقعات و مالات کو قلت و
معلول کی کشی میں بیروتے بیلے جاتے ہیں ۔ ہروا تعد با تمیم کا سبب ، پھراس کا سبب و هوند تے بیل
مائے ہیں ۔ اور بیسب کیم بم اس بیسین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہروا قعد کا کوئی نہ کوئی سبب مزور ہوگا۔
ہر معلول کی کوئی نہ کوئی قلت ضرور ہم گی ۔

#### مرحدا دراک سے ہے

علّت ومعلول کوکڑی درکڑی پروتے بروتے ایک مقام ایسابھی اَ جا السبے جہاں ہم کی معلول کی دجر بک وقت علّت بھی ہوتاہے ، اگلی کڑی دریا فت نہیں کریاتے۔ واقعہ یا نتیجہ موجود ہے گر اس کا سبب نظر نہیں اَ رہا۔ دئیمنے ، میٹونے ، ٹینٹے ، ٹونگھنے اور میکھنے کی قوتیں ہے بس ہوجاتی ہیں یہ اُت باقی ہے ، منزل بہت اَ گے ہے گرجواس خمسہ نے ساتھ محیور دیا ، ایکھیں دُمند باینے لگیں سرولودک

آلَى -آكے كِيرَ عُمالَى تبين ديا -اب كياكين ؟

ایک صورت توبیہ کراپی قوت اوراک کی بے بی مان میں اورصاف اعراف کرلیں کہ معلول بھیجا وروا قعم وجودہ کراس کا سبب کہیں آگے، سرمداوراک سے پرے ہے، بمارے علم اوراک میں نہیں آرہا ہے۔ اوراک میں نہیں آرہا ہے۔

دوسری صورت بیمی ہوگئی ہے کہ یُوں کہہ دیں کہ جہاں کے ہیں نظراً رہاتھا ہیں وہیں تک راستہ تھا، اب آگے نہ راستہ ہے، نہ منزل -

گراس موقعہ پر بہاری عقل عیم شدیدا حماج کرے گی، وہ کے گی کہ وہ تمہارا علّت وُعلُول کارشۃ کیا بھوا تہارا آلی فطری قانون کہ برتیجہ کا سبب بہواہے اوراس میں زبان ومکان کی قیدسے آزاد کہتا ہوا تہارا آلی فطری قانون کہ برتیجہ کا سبب بہواہے اوراس میں زبان ومکان کی قیدسے آزاد کہتا ہوا تہارا آلی فطری قانون کو وعمومیت ہوتی ہے بہوا کی جو بہال گیا ؟ اب نم آگے نہیں بڑھ سکتے ہوتو اپنے مرتب کردہ آلی فطری قانون کو جمٹلانے گئے ہو؟ معلول سلمنے موجود ہے لیکن علّت کے وجود کا انکار کرتے ہو؟

ديونس: ۳۹) نبير کملي "

باتی توبہت ی ہیں جو جھیں نہیں آتیں اکیاان کے وجودے انکارکریں، ان سے مذہرین ا خدانخاستہ میرے سرمی شدید در دہور یا ہو۔ ندر دفئ نفسہ نظرا آب اور فرض کیجے نداس کی وج مجمين أتى ہے۔كيا ان توں كميرے سرمي درونبين ہورا ؟

دنیا میں میں ولچزی ایسی بیں جو بارے حابی خسا ورا دراک عقلی کی زدھے دورہی، کیا ال ب کے وجود سے انکار کردی ؟

توائے آپ کوایک اُن دیمی دنیا کی سرگرادیں۔ وہ اُن دیمی دنیا جس کے وجودہ آپ انکار
نہیں کرسکیں گے۔ اہلِ نظر توصرف چینے والے کے نعش پاکو دیمے ہیں اور کسی فاص شخص کے اس جگہ پر
آنے کا ثبوت ہتا کر ہے ہیں۔ قدموں کے یہ نشان اس جگہ پراس شخص کے وجود کی دلیل بن جاتے ہیں .
دہا سے ہال دیہا توں ہیں باق ل کے نشانوں سے چردوں کا سراغ بھی لگا لیا جا تا ہے) لیکن ہم تو محبوب
کے وجود کی بات کریں گئے۔

کبے دیتی ہے شوخی نقشش پاکی ابھی ایس راہ سے کوئی گیا ہے!

### خلیے

گزشته صنعات میں اس بات کا ذکر ہور باتھاکہ بہت ی باتیں ابسی بی جونظر میں نہیں آتی میکن موجود ہوتی بیں فیلیوں اورائیم میں الکیٹران، پروٹان اور نیوٹران کی دنیا بھی اُن دیمی دنیا ہے۔ جب اس کے عبائبات برغور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نملیتی اس طرح سے نمایاں ہوجاتی ہے کہ انسان وجد میں آجا آہے۔

واکم خلام جیلانی برق ۱۲ سائندانوں کے مضامین پیشتل ایک کتاب ایک عظیم منصوبہ Great design

منا آت اور میوانات کے بیادی اجزار غلیے 6011 کہلاتے ہیں۔ ہر فلیکئی عظر منلا بائیدروجن ، آکیمن وغیروسے مرتب ہو اے دنیا کا ہر بویدا اور ہر جا ندار انہیں سے تیار ہُما ہے سوال بیہ کوجب ہر جا ندر کی کموین انہیں سے ہم تی ہے توان کا ایک مجموعہ

خرگوش، دومرا برن، تیسرابل اور چتماسانب کیمے بن گیا۔ ماہرین حیات کا جواب یہ ہے کہ یہ سبكال زتيب سے برن كے خليول كى ترتيب ديگر تمام مانوروں كے خليول سے موائتى-اس اختلاب ترتیب ایک خرگش اور دوسراشرن گیا معسراسوال یہ کمی ترتیب دینے والاكون ہے۔ سائن كے پاس اس كاكوئى جاب موجودنہيں ہے۔

ليكن نربب كېتا ہے: اللہ! وَاللّٰهُ خَلَقَكُو مُنِ نَوْ اَللِّهِ مُنْ مُن نُطُغَةٍ ثُعَجَعَلَكُمُ إَنْ وَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ اُنْتَى وَلَا تَصَنَّعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ لا رفاطر: ١١)

و الله ن تبي بيد ميكن مي سه بيداكيا تها بميونطف تباريخيت شرح كردى اس نة تباري جررُك بنلت اورورت جركم يوسيك بن العلت بحرق ب يامنى ب، يرسب كم والشرك علم بي مي

بعان استئيار مثلًا لوما، بتحرسونا وغيروس خلي نهيل بكربق بارسي موتي بي -ان كى ترتيب اورتعدادكم اخلاصت ايم مجموعه سونابن جاتب دوسرا عاندى اورتسرالوا عائيدروبن ك جوبرى مرد ايك منفى اليكران بوتلها وراكسين من المحدادكينيم ميرس.

مدكانات بجلى كے جبین ذات سے تعمر ہوتی ہے۔ یہ دوتم كے ہوتے ہيں منفيدداكيران ثباتیہ دیروان ہے مرکزہ می کہتے ہیں-ان دونوں کے الم سے جرروایم ، بتلہ امکی جابرت اليكيول تيار بوتلب اوراك الم كالفوس صدوى بواب جے مركزه كہتے بي اور باتى جكه خالى برتى ہے۔ سائنسدان كہتے ہي كما كربوائم سے اس كى خالى جگر جيين لى جلتے توتمين من بعاری انسان کا وزن رسیت کے ایک ذرے سے بھی کم ہوجائے گا۔ اور زمین کا قطرجاب م بزاميل ب مون نصف ميل معل ع كا" (ريردواج ف ،فروري ١٩٥١ صفح ١٩١١) نیوبایک کا ایک سائندان رابر فیجب نیوبایک انگریمی که تا به دوبادال کا ده طوفان جو ۱۰ میل فی گفته کی رفتار سے میل را بهوایک مند بین اتنی تواناتی استعال کرتا ہے مبتنی کہ ریاستہائے متحدہ کا نظام برق بچاس برس میں پیدا کرتا ہے۔ دابیناً و ۱۹:۵ متحدہ کا نظام برق بچاس برس میں پیدا کرتا ہے۔ دابیناً و ۱۹:۵ میں جیمز آزاد گرگداد تھرائم اسے ایس می ڈی اپنے مضمون منوفٹاتی " Badia tion میں کھتے ہیں :

در اقده کیاہے ؟ یربن پارول بیں مقید توانائی کانام ہے۔ اگراس توانائی کوہم کسی طرح آزاد کرسکیں تو بیغلامیں بنیا بیت نیز رفقاری سے کسی طرح پر مازکر نے لگے گی۔ اس کی صورت ایک ہی ہے کہ یہ زمین کسی ستارے سے اس طرح کمرا جائے کہ تمام شتے بندمن اور رابطے ٹوٹ جائیں اور برق پارے آزاد ہو جائیں۔

کائنات کی بنیادی تقیقت ضوفتانی ۱۹۵۱ ۱۹۵۱ یا ترانانی ہے۔ یہ بین شعاع کی صورت افتتیار کر لیتی ہے۔ کہ بین اہراور کہ بین ذرے کی۔ اس تنوع کا تنات بین ترانائی ہی رشتہ وصورت کا کام دیتی ہے۔ آفازاً فرغیش میں فلا ریسکون تھا کہ بیں سے برق پارے بیچ میں اگوئے اور اصفراب ساپیدا ہوگیا۔ ان میں سے کچھ توانائی میں تبدیل ہو گئے اور کچھ مادہ ساپیدا ہوگئے۔ من گئے۔

سائنس اَنگنت صدیوں سے راز جات مل کونے یں مشغول ہے۔ اس نے تلاش دیمیتی کی بے شار دادیا سطے کیں۔ بڑی ہجمیا ہی اور بے شار دادیا سطے کیں۔ بڑی ہجمیدہ را ہم ل سے گذری ۔ بے شار المجمی ہُمو کی گفتیاں سجما ہیں اور اب اس صداقت تک جا بہنی ہے جس کا اعلان خدائے مونی شنے ولادت میں سے بندرہ سوال بہے کیا تھا :

"Let there be light and there was light".

رْجر بماللدن كما أجالا بوجات اوروراً أجالا بوكيا "

دوحالے رہ: ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۸)

### منطقى اثباتيت اورايمان بالغيب

اس موقع بینطعی اثباتیت Logical positivism کی طرف اثباره کردینامجی عزوری ہے۔ جدید دورکے ای قلسفے میں یہ بات بہت شدوم کے ساتھ کہی مباتی ہے کہ جوامریا جوچز جواب خمسہ کے ذريع عسوس نركى جاسك وه سري سے موجود بى نہيں بالفاظ ديگرج چيز نظرنة آتے وہ سے وجودى نہیں رکھتی۔ ازراو تعنی ومن ہے کہ اس قسم کی کٹ جمتی آج سے تعریباً ساڑھے تین بزارسال پیدے حزت مُرسىٰ عليه السّلام كي قوم كي بعض لوگول بين بي بي تي ما تي تقي - انبول نے بھي بيمطالبه كيا تھا كہم اس وقت تك نداكونهي ماني كرجب تك ندابين ابني أمكمون سے نظرنبين آجلتے گا۔ منطقى اثباتيت معتعلق ايك ولجيب بطيفة عرض ب كماس فليف كولمن والے ايك تاد اپن کلاس میں بڑھا رہے تھے اور ا نداز گفتگو یہ تھاکر دیکھے آپ لوگوں کو یک تاب نظراً رہی ہے طلبار نے جواب دیا کرجی نظراری ہے۔ ارشا دہنوا "توبیکتاب موجودہے" پیر دیجیاکہ" یہ دیوارنظرار ہی ہے ؟ طلبارسے جواب طار نظراً رہی ہے " تواستاد نے فرایا ؛ که دیوارموج دہے " بھردیا كريق أب كونظراً أج ؛ طلبار في واب ديا بسجى نظراً ناب "أساد في كما " يقلم موجود " پر أو چا "تبين خدانظرار إج وظلبار نے كها بنجى نبين ظرا رما " توات دصاحب فراتي بي كر اگر خدانظر نبين آراج ب توخدا مرجود نبين ب "اسى اثنارين ايك دين طالب علم في كور موكرطلبارسے يوجهاكر كياآب كواسادصاحب كى عقل نظراً رہى ہے ؟ طلبار نے كہانہيں، تو الطالب علم في جواب وياكر "أستادصاحب بين عقل نبيي بي " ور ان مجیداس انداز فکر کی شدت سے مخالفت کراہے ارشاد ہے: مَكُلُكَذَّ بُولًا بِمَالَمُ عُيْمُ والمِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِ مُرْتَأُونِيلُهُ وريُن وس) دبس صوت ال يعيم لله دياكه بات ال كي مجمعين نه آتي يا دا ترة علم مين نه أسكى دحواس خمسه كي گرفت بین نه آسکی) اورا مجی اس کی ختیقت ان رکیکی نبین "

### نظرماخر

کمی چیز کے ثبوت کے بیےاس کی رُوئیٹ اوراس کا نظراً ناصروری نہیں ہوتا ہم کرے میں موجود ہوتے ہیں، باہر سورج کی روشنی ہوتی ہے سوئے نظر نہیں آریا ہوتا لین سورج کے وجود کا آوا کرتے ہیں، کسی مکان سے دھواک اُٹھ رہا ہوتا ہے لیکن اُگ تظر نہیں اُری ہوتی گرا گ وجود کا میتن ہوجا آئے ہیں وہ خض نظر نہیں آیا۔ گراس کے با وجود میتن ہوجا آئے ہیں وہ خض نظر نہیں آیا۔ گراس کے با وجود اس کا سراغ یا ہے ہیں۔

عمل دنیایں نظرسے زیادہ خرکی وقعت ہے۔ حواسِ خمسہ کی کیفیت تومام طور پران جار اندھول کی کیفیت سے بلتی مُلتی ہے جوایک ہاتھی کو مختلف زا وبوں سے ٹمول رہے تھے کہی نے سونڈرپر ہاتھ تگایا توکہا کہ ہاتھی سانپ کی طرح ہوتا ہے کسی نے اس کے پاق ل کو ہاتھ لگایا توکہا کہ بائتی ستون کی طرح ہوتا ہے۔ اور کی نے اس سے جسم پر ہاتھ نگایا توکہا کہ وہ دیوار کی طرح ہوتا ہے۔

وعلىٰ بذاالقياس ... عِملى زندگى كاتعلق خرا ورايمان بالغيب سے ہے ہم اپنى زندگى كے ٥٥ نرأ مور مرت دوسرول سے شنی سناتی با توں براعما دکرے ملے کرتے ہیں۔ ایک بیار شخص ڈاکٹر کی سر سربابت يرنورا بورااعمادكراب اورايمان بالغيب لآباب -ايك شخص عدالت مي مقدمه المرتح بنوح وكيل كى مرائق سيرى بات يرتورا بُررا اعتادكرت بمُوتے اس برامان بالغيب لأناہے بم روزانه اخبار شِيعة بي-ريْريو، ثيلي وثرن برخبري نتة بي سب باتون براعماد كرتے بي، اگر بيا عماد نه مواور مرجیز کودکھینا شرط قرار پا جائے توزندگی گذارنا نامکن مخبرے۔ مجھے جاپان جانے کا انعاق نہیں ہُوا توکیا ہیں جب کے جابان کو دیکھ نہ لُوں تو ملک جابان کے وجودے انکاریے رکھوں مکینے مالا مجع كهدسكاب كرميان ابعي ميلؤ كمك خريرواور ثوكيوك شهري ماكر ديمه لوكه ما بإن موجود يميرا جواب یہی ہوگاکہ ہ<sup>ا</sup>ں بھتی ہوگا گرمرے تمہارے ہے،اس سے کہ تم دیکھ چکے ہوا ورجب تک بین دیمی نہیں لیتا اس وقت تک میرے بیے جاپان کا وجود نہیں ہے۔ کیا بی حواب اصولاً درست ہوگا لكن اكم معقول شخص كاروتيهي ب كرميان جب تم كهتة ببوكه مايان من بينج كرجايان كود كمد يحة ہوتو دیکھنے سے پہلے ابھی اس کے وجود کا افرار کر بینے میں کیا حرج ہے۔اصولی طور پر تواس کا وجود

یمی بات الله دائے می کہتے چلے آتے ہیں داک لاکھ چربیں ہزار سنجیر کر جب وقت آئے گا تواللہ تعالیٰ کی القات اور اس کا فرگ نصیب ہو گاتوتم اس کا مشاہرہ کر سکو گے لیکن اس مشاہر سے پہلے ابھی ان لینے میں کیا حرج ہے۔ اصولی طور پر تو بان لینا بیا ہیے۔

میرا ذاتی تجربه به بے کہ فلسفہ کا مطالعہ کرتے ہوئے کئی مرتبہ گہرا پانی آیا، دُبکیاں کھانے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پرایان کی تجوبیں دُمیلی ہونے لگیں۔اس موقعے پرایک سہارا تعاجس نے ڈوبنے سے بچالیا اور کنارے پرباریا بی بخشیء اوروہ تھا محراع بی پراعتا دِکا بل کا سہارا ان پرایان بالغیب کا سہارا! آنا تو لیتین کا بل ہے اور تھا کہ محراع بی انی عظیم شخسیت ہے کہ اس کے مُنہ ہے جموعہ نہیں کا سکتا اوروہ بھراس راہ میں اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں انہیار، اولیا رہ سلحار، شہداران کے علومیں چلے

آرہے ہیں۔ کیا پرسب کے سب جموف بول سے ہیں؟ ان سب کوجموٹ کہنے سے پہلے اپنی عقل کا علاج كيول نـكروالول ؟ پيريي بهوتا را كرجب غوطے آنے لگتے توضير كى گهرائيوں سے يہ دعا كلتى: مع عشق کے پر ملاکر آڑا میری خاک میکنوساکا اُٹا ترکینے پیٹر کنے کی توفیق دے مل مرتضائ سوزصت یا اُدے واقبال اُ يه سوز صتريق كياب ؟ يه حنورا كرم صتى الله عليه وستم كي شخسيت كري ريح تل ايمان المان اور وہ بات جر مجمی کنے والی نہیں اس بر مجی تقین کا بل ہے آنے کا نام ہے، اگروہ محدر سُول اللَّه اللَّه علیہ ولم کے منہ سے نکل گئی ہو۔ توسرچيزكا وجوداس بات كاعماج نبين بكراس فكى أكه سے ديما بات يا حاس فحمد سے محسوس كيا جلئے ـزندگى كے بيانوے فى صدى زياده معاملات خرے متعلق بي، نظرے نہيں۔ ے نظرورد وعنم وسوز وتب وتاب توأسے ناوال قناعست كر خبري دا قبال ً

# وأشراعلى

أتن سٹائن كہتاہے:

" باشغور زندگی جس کا دھا ساازل سے ابدی طرف رماں ہے ، فطرت کا بہت بڑاراز ہے یہیں چاہیے کہ اس پر ، نیز کا تنات کی حیرت انگیز ساخت رپڑورکریں اوراس واش اعلیٰ کا شراع سگاتین جس کا اظہار فیطرت کے میز منظر سے ہور ہاہے "

(100:0)

یه کائنات اس قدر نظم، مُرتب، پیمیده، دقیق وسیح تدبیر کامظهراورای قدر تسین بے کان کے خانق و مُرتِر کا تصوراز خود زبن بین آ اسے اورای دانش اعلیٰ برقران بونے کوجی چا جہا ہے۔

کا نتا نے کے من ورعناتی اورای بین موجود تدبیر و کلمت سے اور کیا نا انصافی ہوگی کہ اسے

کی ما دشیا اتفاق کا نتیج قرار دے دیا جائے اورامن الخالقین سے منہ موڑ لیا جائے۔

یہ تو بائل الساہے کہ کوئی شخص کوں کہے کہ رنگ کا ڈبہ زبین پرگرگیا اور فرش پر مونالیزا کی تصویر

یں گئی۔ یا یہ کرسیا ہی کا غذر پر بھرگئی اور زبین کا نقشہ بن گیا ، یا ڈیں کہا جائے کہ کسی جھیا بہنا نہیں

ا جائک و ماکہ ہوا اور ڈوکشنری تیار ہو کہ باہر آگئی۔

تخلیقی فن بارہ جس قدر سے بیرہ ، مُرتب اور مین ہوگا وہ اسی قدر اسپن خالق کے تعلیقی من کا خاتہ ہوگا۔

غاز ہوگا۔

#### هيقت حيات

أرتع سنوار مل ايو-العيف آرايس عنى ايسى البيض مقالة تفسير كأنات يس محته بي :

"حیات کیا ہے ؛ اس سوال کاصبے جواب ابھی کم نہیں بل سکا بعض کتے ہیں کہ زندگی حرکت دیا ہے ۔ ان سوال کاصبے جات درست نہیں کی زکر حرکت دیک نارجی عالیہ اور زندگی ایک داخل حقیقت نیز فطرت کا ایک ایسا را زر رب تہ جے انسانی عقل آج کک کھول نہیں سکی میچوڈرات شعور سے محروم ہیں - اورانسان شعور کی بن زریق مربعنی عقل ہے آرامت ہے ۔ یہ کون میلی کے در انسان شعور کی کور تر انسان شعور کی بن زریق مربعنی عقل ہے آرامت ہے۔ یہ کون میلی کے در انسان شعور کی جات کے در سے کا کہ واشعور شعور کو جنم دے مکتا ہے۔

گوتیات ایک داخلی شعلہ ہے میکن اس پر باہر سے کنٹرول کیا جارہا ہے۔ اگر بیکام ہارے پٹر دکیا جا آتیم مرت سے ختم ہو چکے ہوتے۔ کون ہے جوخون کے سُرخ وہیدید ڈلات کی کی پوری کرتا۔ ٹوٹی ہُوتی ہڑیاں جوٹر آاور زخموں ہیں گوشت ہجرتا :

(ندگی کہاں سے آئی ؟ اس سوال کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ مادہ سے پیدا ہوتی اور مادہ ان کی دو سری ہے کہ یہ عدم سے کلی یعنی زندگی موت کی تخیق ہے تیرا یہ کہ یہ آنا ہے کی الشردوا کم سے شعاعوں کی کا رستانی ہے بعض کا سکہ پریشر وعیم ان الشردوا کم سے شعاعوں کی کا رستانی ہے بعض کا سکہ پریشر وغیرہ کو کو والی حیا سے بین شار کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی جواب حقیقت کی ترجانی نہیں کریا کیؤ کم حیات ایک نہیں ہے ہوئے کی ساخت بھی کو حیات ایک نہیں ہے ہوئے کی ساخت بھی کہ سے میان شام ہے دوا انسان کا اعصابی وعودتی نظام توریخ لین کا آنا بھی انتہ کا رہے کہ انسان سے سے ترکیب ہے دو کہ انسان میڈ بات کا رکز کہاں ہے دیگر بختی نمی مرتب اور میت کی امرائے کہاں سے دیگر بختی نمی مرتب اور میت کی سے امرائے کہاں سے آئی ہے امرائی کہاں سے آئی ہے دو کیا ہے اور دل کیا ؟ یہ میان ہم ہی درسی نی سے امرائی کہاں سے آئی ہیں۔ روح کیا ہے اور دل کیا ؟ یہ میان ہم ہی درسی نی سے باہر بیں ) سے دھا داری )

### وحدت ودانش

دُّیهِ دُُوْلِینِ مِیمِ کُواکٹراکٹ سائنس اپنے مقالہ کا نیاسے ہی ومدت ودانش میں بیکھتے ہیں ہے۔ « زبین بیک وقت تین گردشیں کر ہی ہے۔ ایک گردش اپنے گرد۔ دوسری مورج کے گرد، ادرتیسری سادے نظام شمسی کے ہمراہ کسی نامعلی مرکزے گردیجن اس تیسری گرفتن کوکسی نامعلوم منزل کی طرف سفر قرار دیتے ہیں۔ زبین کا بیک وقت یوں گردشیں کرنا کہ ہیں اس کا احساس سک نہ ہم جنگیتی وصنّاعی کا ایک جرت انگیز کا رنامہ ہے۔ درست کہا تھا سرجمز جبینرنے :

"The trembling universe must have been

balanced with almost unthinkable precison".

راس کانیتی ہم تی کا تنات کو کمی غیب مرتی باتھ نے نا قابلِ تصور جا بک وستی سے متعاندن کیا ہوگا ہ۔ متعاندن کیا ہوگا ہ۔

بهارا ماسطه دوجها نول سے پُرتہ ہے۔ ایک کا نات اکبر جوارض و ما بیث تل ہے۔ اور دو مری
کا ننات اصغر بعنی ذرّات اور خلیوں کی دنیا جھوٹی دنیا بڑی دُنیا کی تعل ہے۔ اس ہیں جھوٹے
جھوٹے ہمتیا رہے " دالکیٹران مرکز کے گرد نہایت نیزی سے گھوم ہے ہیں۔ اور و صدت کا نات
پرشہادت وے رہے ہیں۔ متا روں کی وسعتیں ہوں یا ذرّات کی نگنا نیاں۔ ہر مگر جیا ہے
کا ایک ہی انداز ہے اور شرخلیت ہیں مقصد کی کارفر یا تی نظراتی ہے۔

کائنات ایک نہایت نظم مراؤط اور کم تخلیق ہے۔ ینظم دربط بعید نرین کہکشاں میں مجی پایا جا آ ہے اور دراریک نزین ایم میں بھی خاتی کا ننان کے ہاں حجم اور وزن کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اُس کی نظر ترتیب بتانت اور استقامت پر رہتی ہے ۔

جب ہم جاندار اسلیار پر نظر ڈالتے ہیں تو ہیں ہر مگر مقصد بیلان ترتیب ۔ اُردُراو نظم و نظر اُلّہ ہے۔ ہر جاندار ماحول کے سانچے ہیں ڈھل رہے ہے کچے جانورا یسے ہیں۔ جومو بنطنگی پرزند و مستح ہیں۔ کچھ ہوا ہیں کچھ ہوا ہیں کچھ کھاری بانی اور کچھ میٹے بانی میں جی سکتے ہیں۔ کچھ کی ایک نوع سمندر کی اُل گرائیوں میں رہتی ہے جہال روشنی نہیں ہینے سکتی۔ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو برفول میں رہتے ہیں۔ اور بعض دیگر نظے اُستوار کی تحت گری ہیں۔ تھررت نے جانور ول کی حفاظت کا بھی جو اِلگر

انتظام کیاہے کہ جوجانور جس ماحل میں رہنا ہے اُسے وہی رنگ دے دیاہے تاکہ وہ نظرنے کے ۔ تیتر، طوطا، خرگوش اور ہرن اس کی واضح مثالیں ہیں "

کائنات میں باہمی استیاج کاسلہ بھی عالمگیرہے۔ پَودوں کا انصار زمین کے نمکیات اور کمئیرا بہت اور حیوا است کا پودول بر - برانحصار محض آلفاق نہیں بلکہ ایک پلان کا نتیجہ ہے، میر با بہت اور جیوا است کا پودول بر - برانحصار محض آلفاق نہیں بلکہ ایک پلان کا نتیجہ ہے، اور ہر ملکہ پایا جا تہ ہے۔ باغ میں کوئی غیج کھل نہیں بلکہ جب کک ستار علی کی شعاعوں سے مستنیعن نہ ہو۔

انسان نے عنقف کاموں کے بیے عنقف لیور بناتے اسے کوئی پر پر کھڑی لگائی۔

زیمن جونے کے بیے بل بنا یا کوہ کی کے بیے کدال ایجاد کیا، وقن علیٰ نہا ۔ ای قیم کا انتظام انسانی

جم بیں بھی ہے۔ شلا ایک بیور سراُ ٹھانے اور ٹھیکا نے کے بیے دوسرا بدن کو سہا را دینے اور

تیسرا اشیار کو اٹھانے کے بیے ہے بیچیم کے ہر حرفر پر قیصفے لگے بڑوتے ہیں۔ ہما ہے کندھ،

گھٹنے شخصے اور بہاری کلائی کہنی اور کر کو صف بوطق بعضا سے جمان میں بووق کا جال بھیا

ہمواہت اور جابی کلائی کہنی اور کر کو صف بوطق بعن البیوں میں نہیں جاسکتی اور زندندا ہوائی نالی

ہمواہت اور جاب کا والوگے ہوتے ہیں ہوا غذائی نالیوں میں نہیں جاسکتی اور زندندا ہوائی نالی

ہمواہت اور جاب والور گئے ہوتے ہیں جو طول کوئیل مینے کا انتظام بھی بہت مکتل ہے۔

ہموا تا ہے۔ اس طرح کے والوز شرایوں میں بھی ہیں جو ٹھول کوئیل مینے کا انتظام بھی بہت مکتل ہے۔

ہموجا تا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حوالی جم کی یہ پر چیدی شینیس مثلاً آئکھ ، کان زبان موجوا تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حوالی جم کی یہ پر چیدی شینیس مثلاً آئکھ ، کان زبان عکر، دل ، بھی چڑے وفیاتی کے ملے علی کی اور کھی نالی کے بیان کا کھیل ہے بناہ علم کے بغیر عکر، دل ، بھی چڑے وفیاتی کے سامنے کوئی بلان اور تھی بیان کا کھیل ہے بناہ علم کے بغیر مکمن تھی جو کیا ان کی کھیل ہے بناہ علم کے بغیر مکمن تھی جو کیا ان کے ملائے کوئی بلان اور تھی بیا ہیں تھا ؟)

اگرسی کوئی کے کرآ کھداور کان ایک خود کارشین کی غلیق ہیں تو بار اپیلا سوال یہ ہوگاکراس خود کارشین کاصافع کون تھا ہ

ارتفار آسته خرام تبدیدی کا نام ہے تبدیلیوں کا بیمل لاکھوں سال ماری رہا اورایک ہی فرع مُنظّ طوسطے یا مرفابی کی درجنوں افسام بنگتیں۔ ایک ہی پیمول مُنظّ کلاب درجنوں اشکال اَلوان

# یں نمودار مونے لگا اور مختلف خطر ہاسے زمین میں انسانوں کی صورتیں اور زگتی مل گتیں۔ \*One plan, many wariations

One design, many modifications,

One truth, many versions."

دايك، يلان كين كمي شكيس ايك بي منصوب كين كي تبديليال - ايك بي صداقت ليكن كي تعبيري - )

فطرت ان تبدیلیول اورتعبیرول سے اکتاتی نہیں بلکہ وہ کہیں کچھ بڑھا کراور کہیں گھٹا کرنی صورتیں بیداکرتی رہتی ہیں۔ اور بہوسورت نہایت ولکش اورنظرنوا زہوتی ہے۔ درست کہا تھا مینی من رو ۱۸۰۹۔۱۸۹۳) نے :-

"What a marvellous imagination God Almighty

has! "

د فعدائے علیم کے تحقی میں کا میں میں میں میں ایک بینے میں میں ایک بینے اور اس کا واضع میں ایا جانس ہے۔

کائنات میں ایک اور وصدت سُرتال ہم آ منگی یازیر وہم کی ہے۔ کروڑوں یا رے ایک معترب و نقاست محوسفر ہیں۔ اور مقرب اقفات پر مِشْرق سے کل کر مغرب کی طوف ما رہے ہیں۔ نین پر معتین اوقات پر موشر ق سے کل کر مغرب کی طوف ما رہے ہیں۔ انسان کا دل ایک منٹ میں ہم شرواء) مرتب و مؤکد رہے ہا و پھی پھڑے ایک منٹ میں ہم ایا رہے ہا اور مکر رہے ہیں۔ یہ مرتال میں کی مانے۔ آئی و فطرت ہے۔ اور و موسے جہ موسے دل میں مجی یا تی جات و اور و موسے جہ مؤسے دل میں مجی ۔ درست کہا فطرت ہے۔ یہ تنگر دوسیا رہے میں مجی یا تی جات وار و و مرکتے ہوئے دل میں مجی ۔ درست کہا

#### تعابطانيك أكم ثاوسيوتل واجرزني:

"The very law which moulds a tear

and bids it trickle from its source,

the law preserves the earth a sphere,

and guides the planets in their course".

د جرقاندن آنسُونِنا آ اورائے آگھوسے ٹیکا آہے دہی قاندن زمین کومتوازن رکھتا اور تیارول کوان کی گزرگا ہوں پرملیآ ہے، ان تعاصیل سے دوباتیں واضح ہیں:۔

ا قال کے کا ننات میں ایک ایسی دانش مصروب عمل ہے جس کی تعلیقی قرتیں حرت الگیزاور جس کا علم بے بناہ ہے۔

دوم نظرت بن ال لحاظ سے می و صدت ہے کہ اس کی ترخیق اتنہا درہے کی ہے یہ او فیم ان ان کے بے ایک چینے ہے جب المان کی چیز بنا آج قواس کی شینوں کی گرائی ہے کہ دو دو مری طرف قدرت کی کہ ور در کر ورمشینیں ہوں ہا ہوں ہیں کہ ہیں سے کوئی بکی ہی آ واز بجی نہیں کلی آم کا دی خت ایک محل کی کری ہے جب بی تا نواس ہیں کہ ہیں سے کوئی بکی ہی آ واز بجی نہیں کلی آم کا دی خت ایک محل کی کری ہے جب بی تا نواس ہی ہے اور ابلیاں آم بن بی تا نواس ہی ہی ہیں۔ بورا میموں بی تبدیل ہور ہا ہے اور ابلیاں آم بن بی بی آم میں گھلی، صوف ، معاس ، خوش بوا ورلندیدرس پایا جا تا ہے۔ اگر کوکا کولا کی قول بی سا آم میں گھلی، صوف ، معاس ، خوش بوا اورلندیدرس پایا جا تا ہے۔ اگر کوکا کولا کی قول بی سا آم میں گھلی، صوف ، معاس ، خوش بوا موں میں دس بھر نے کے ہے بی کی شینیں موثن ہیں اگران سے آواز کلی قویہ بیل دبی ہوں گی گئین کمالی مقان ورکوری کی کے دیتام میں درگوں اور کوری کی کے دیتام میں درگوں اور کوری کی کوئی کے دیتام میں درگوں اور کوری کوئی کے دیتار درگر دکے جانور دوڑ پر کرتے ہیں۔ کوئی ہے جوان شینوں بینی دختوں اور کوری کوئی کے سے ادر گرد کے جانور دوڑ پر کرتے ہیں۔ کوئی ہے جوان شینوں بینی دختوں اور کوری کی گئی ہے ۔ بی جمع کی مورت کا نات برا کہ تھا دیسے۔

فہم ودانش انسان ہی کا فاصد نہیں - بلکہ یہ وہر حشرات ، طبورا ورحیوانات میں بھی یا یا جا کہے ۔ برندے اس مہارت سے آتشیاں بناتے اور تحی کی بیورش کرتے ہیں کدانسان جران رہ ماآ ہے۔ نعل اس جا یک دستی سے شہد بناتی ہے کرانسان اس کے علم سے مرحوب ہوجا آ ہے جند ملی ادر مجولوں کے رس سنہ رمبی مفید، لذیر، خش ذائقہ اور خش بُرجنز تیارکنا کوئی کھیل نہیں۔ ہے دنیا میں کوئی کمیسٹ جوعلم الکیمیا کے تمام فار موے استعال کرنے بعد شہد کا ایک قطرہ بھی بنا سکے۔بایں ہمدانسانی عقل کا مقابلہ نہیں ہوسکتا ۔انسان عقل کے زورسے ایض و ساہردویہ چھارہا ہے۔ اور ساری کا ثنات اس کی غلامی کا دم بھرنے گئی ہے۔ یہ شہدیا آم یاسیب اس میے نہیں بناکیا کہ بیاللہ کی تخلیق ہی اوراللہ کی ترخلیق سرا با اعجاز ہم تی ہے۔ وماغ کے محافل سے انسان ساری کائنات کا سروارہے لیکن کائناتی دماغ کے سامنے اس کی حقیقت نہیں۔ توسم كبررب تف كدكانات بين وصرت ب- اور ولأل يدكه: ا -آسان كاستارون اورزين كے ذرون كوروش ايك ى بے يسب كے سب النے مارون پرمعروب گردش ہیں۔ ٢- مارول كأننات على كثبت ومنفى ذرات سينى -٣-رون كبين عى رسة أى كريسة كا المازايك ما بولب- اى كنازع كالداس خوشى سے زمين بية قدم ركھتے ہيں كه مكى سى صدا بھى پيدا نہيں ہوتى -ہ۔ انکھ چونی کی ہویا ہاتھی کی۔ اس کی شکیل میں ایک ہی فارمونے سے کام لیا گیا ہے۔ ۵ - نبآنات احیوانات کے فلے ،جواہراورسالمات ساخت میں ایک جیسے ہیں -اورسے سب فدائی لان کے مطابق۔ كياس بيكوان كائنات بين ايك بمي ايسامنظر بي حسب يمترخ مؤنا موكديكانات ذرّات كى انفاقبه أميزش سے وجود ميں آئى تھى ، قطعاً كوئى نہيں۔ يه ايك عظيم ملان كانتي ہے جو ايك لبندتن دانش في سرحاتها - "We are at a loss to know which

to admire the more,

the mathematical accuracy

Or the beauty of the design"

(سمجه مین نبین آنا کریم کس کی زیاده تعرفیت کریں - پلان کی ریاضیا خصصت یا اس سے شن کی ؟) (۱۱۲-۱۰۹)

سندر المانى كىين كيول ہو اسے ؟

بنرى اى أم شرائك واكثراً من سائن الحقة بين :-

برق می میمی کرندگی میمیاکد نظراً رہی ہے، بانی ، روشی اور کا ربن ڈائی اکسائیڈ کا کھیل ہے تمام جیانا ونبانات شینیں ہیں جوسورے کی تواناتی سے مبل رہے ہیں۔ ان ہیں سے جب کوئی چیز ختم ہو مباتی ہے تو بھیراً ہستہ آہتہ تعلیل ہو کر بھیر ہوا، بانی اور مٹی ہیں لی مباتی ہے ہے دہ ندر) سمندر کے بانی میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص محمت یُوں نظراتی ہے کہ سمندر کا بانی نمکین ہے میما نہیں ہے۔ اگر بانی میٹیا ہونا توشا یر سعفت ہو مبانا اور اس ہیں سے شدید بُواتی۔

برصي متعلق قاعد إستثنائيه

ایک عام قاعدہ ہے کہ جب پانی عام درجہ حوارت سے ٹھنٹواکیا جائے قواس کا جم گھٹتا ہے اور
یہ نیجے کی طرف جا آہے لیکن برف کے معلمے میں اللہ تعالی نے جمیب قاعدۃ استثنائیہ رکھا ہے کہ
پانی جب اس قدر ٹھنٹرا ہوجا آہے کہ برف بن جائے تواس کا عجم اور بڑھ جا آہے اور وہ نیچے کو با
کی بجائے سطے سمندرکوا و پراٹھا آہے۔ اگر ایسا نہ جو اتو پورے کا پوراسمندر برف بن جانا اور اس یہ
کوئی جاندار زندہ ندرہ سکتا۔

سرب آرتخرتمامن ایم اسے، ایل ایل وی ابینے صغمون عجا آبات میا تعدیدی سورت ارتخرتمامن ایم باقی بوقی کوتی شین نه توازخومیتی اور ندایی مرست کرسکی ہے کین میرائی مشین اپنی مرشت، دیکھ بھال اور بھا و خود بخود کرتی ہے۔ بیازل سے اور کو تواناتی بی او تواناتی بی او تواناتی کی کو اور تعدیدی تعدیدی سے داوراس بیں ہاری کوششیں شال نہیں ۔۔۔

دنیا کا بڑے سے بڑا فاضل یہ تبلے سے قامر ہے کہ اندے کی زردی اور سفیدی سے بخوزا کیمے بن جا تا ہے۔ کمٹری کا بخیر بڑا ہو کر پہلی مرتبہ کی اُساد کی مدھے بغیر مالا کیمے بن بیتا ہے۔ مکٹری کا بخیر بڑا ہو کر پہلی مرتبہ کی اُساد کی مدھے بغیر مالا کیمے بن بیتا ہے۔ اور شہد کی میں بنا تی کے حبیب کے مرتبہ اور اس بین انتی وانش کہاں سے اور شہد کی کی شہد کیمے بنا ایری ہے جا ور اس بین انتی وانش کہاں سے آگئ کہ اس نے کی فشر بگری کو مالا بنا ، دیک کوشر بگرتبار کیا ، مقاب کو سے شا اور سانپ کورینگانا کیا یا "

ارتسط وییم میک برا نگرایخ مضمون کا نات کی مصرت و کمتا تی "می رقمطرازی :یه بات بڑی جران کن ہے کہ بڑے سے بڑا مبا نور بی نثروع بی نغلیہ یا میں انگرہ برقا ہے اور
ایسیا کی طرح نظرا آہے فرق یہ ہے کہ دو بی تقیم ہونے کے بعدایسیا کے دونوں صے آزادانه زندگی
بسرکرتے ہیں اور جیوانی خطیے کے صفے دابعدا زققیم ) ایک دوسرے سے چیٹ جاتے ہیں فیشو و فالک
دوران ان فلیول میں کافی تبدیلیاں آتی ہیں -اصان کے فتھے گروہ مختلف واتفن سنجال لیت
ہیں -کوتی یا تعربنانے گلہ ہے کوتی یا قوں ،کوئی دل ،کوئی مگراور کوئی فتھے وطوبتیں نہ جانے ان
ہے شعورا نگروں کو دل ودماغ میسی چیپیرہ مثینیں بنانے کافن کون کھا آہے ؟
ہے شعورا نگروں کو دل ودماغ میسی چیپیرہ مثینیں بنانے کافن کون کھا آہے ؟
ہے شعورا نگروں کو فل ودماغ میسی چیپیرہ مثینیں بنانے کافن کون کھا آہے ؟
ہے جہ ہم ان اندوں کی مختلف تبدیلیوں پہنظر ڈالئے ہیں تو ہیں ان میں ارتقا کی پوری تاریخ

عبلکی نظراً تی ہے۔ بیما فراُن تمام منانل *سے گذرتے* ہیں جوان کی افراع نے ابتدا سے استک

طی تقیں۔ ادروہی کچھ کوتے ہیں جوان کے آبا قرامبدا دکرتے رہے۔ اس کی ایک بثال ایل مجلی فرض کیے کے کہ بدایشیا افریقہ بایورپ کی کسی ندی ہیں بلتی ہے۔ پھرنہ جلنے اس کے دماغ میں کا آب ، وہ گھرے کل کوئنگفت ندیوں اور دربا و اس ہوتی ہوئی ہمندر ہیں ہینچ جاتی ہے وہا سے جزار بر مُواد کا اُس کا کی تقیم ہو اگر ریا سہائے محدہ کے سامل سے چھسو میں سٹری میں فاقع ہے وہا ہے میں ایس میں سنر تابی سال ہیں ہم ہو لہے۔ وہاں بیمند کی گھرائی میں انٹرے دے کر مرباتی ہے وہا ان انڈوں سے بینچ جاتے ہیں جوہاں سے ان انڈوں سے بینچ جاتے ہیں جوہاں سے ماری سے ان کے والدین آئے تھے اور مرف سے کچھ وصد پہلے یہ پھر جزار کر برمرداکو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ جیہ فریب سلسانا معلی نافوں سے جاری ہے اور شاید ایڈ کے جاری رہے گا۔

ان کی دجہ یہ بتاتی جاتی ہے کہ لاکھوں سال پیٹے امریکے کا براعظم یورپ اورا فریقے سے تصل تعلا اور دو نوں کے درمیان پانی کی ایک فیلیج حاتل متی جس ہیں بورپ کے دریا گرتے تھے۔اور بورپ کی ایل اس فیلیج میں انڈے دیتی تھی مبعد ہیں جب دو نوں بڑا ظم ایک دوسرے سے دورس سے گئے۔ اور وہ فیلیج سمندرین گئی توایل اپنی عادت کو نہ بدل سکی۔اوراس کا سفر جاری رہا۔

بحالکابل پر بعض دُورا فقا دہ جنا کراوشنیک جزائر کے نام سے مشہور ہیں۔ ان ہیں ایسے پر ند رہتے ہیں۔ جما ورکم بین نہیں گئے۔ ڈاروان (۱۰۰۵-۱۸۸۲) کے ایک رفیق کا را افر ٹریس ۱۹۲۳-۱۸۲۳) کا خیال برہے کہ ان پر نموں کو کوئی آندہی اٹرا کروا ہاں ہے گئی تھی لیکن اس نظر پر پر کوئی شہا دہ نہیں بل کی۔ طویل مشاہدہ کے بعد معلوم نہوا کہ لچو در دا ایک پر ندہ) جورٹن کولمبیا رجنوبی امریکہ، میں رہتا ہے سر دیوں کے آفا زیبی ہران کو الکابل کے جزائر ہواتی ہیں چلاما آلہ ہے۔ اور سردایں وہیں گزار کہ ہے تیتی سومیل کی یر مسافت وہ ایک ہی اُڑ ان ہیں طکرتا چیرے کی بات یہ ہے کہ ان کے نیتے جب بہلی دفعہ اس خربر روانہ ہولتے ہیں توکسی رہنیا بغیروہ ابنی منزل پر بینچ مباتے ہیں بیتی کی دفتہ سفر ٹرفوں سے انگ ہو اہے کہتے ہیں کو بہت بیلے ہواتی جزائر کو لمبیا کے بہت قریب ہے بعد ہیں جب بریائے اعظم ایک دوسرے سے

#### دور مرك قدر وازى درسائ

سوال بیہ ہے کہ بروبر کی ظلمتوں ہیں ایل اور بلودر کی رہنماتی کون کرتا ہے ؟
دیم جانتے ہیں کرحیات کا جوتصور ہم پیش کررہے ہیں وہ ان علما سکے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا
جواجام جوانی کو فزکس اور کمیشری کی روشتی ہیں مجھنا جلہتے ہیں علم لجنین رجم اور بھی ہے کی قصیل کا
علم اسکے طلبہ اس حقیقت کو سیلیم کونے پر مجبور ایس کرنے طاید اور فلیوں کے علاوہ مجھوا ور بھی ہے جو نیچے
گافتیل کی صدیعتی ہے اور وہ ما ڈی نہیں گئے کوئی شخص نیسلیم کرنے کو تیا رنہیں کہ انسان معفل کی
مشین ہے جوفز کس اور کومیشری کی مددسے تیار رہوئی ہے بیجس علمار کا خیال یہ ہے کہ ہزندہ شے
منین ہے جوفز کس اور کمیشری کی مددسے تیار رہوئی ہے بیجس علمار کا خیال یہ ہے کہ ہزندہ شے
منین ہے جوفز کس اور کمیشری کی مددسے تیار رہوئی ہے بیجس علمار کا خیال یہ ہے کہ ہزندہ شے
منین ہے جوفز کس اور کمیشری کی مددسے تیار رہوئی ہے بیجی دماغ حالات کا مقابلہ کرتا اور
منی رہونی پر نظر رکھتا ۔ اورای سے حیا ہے کمیل کی را ہوں پر بڑھتی ہے۔)

"Can anyone seriously suggest that this directing and regulating power originated in chance encounters of atoms? Can the stream rise higher than its fountain."

روليم ميكرائيل

رکیا کوئی شخص بخیدگی سے بیکہ مکتب کہ کائنات میں تظم وضبط قاتم رکھنے والی اور را و مکلنے والی قرت جوابر کی اتفاقیہ آمیز شرب بیدا ہوگئی ہے کیا کوئی ندی اپنے منبع سے بندر سطح پر بہہ مکتی ہے ؟)

اں بُربہار فطرت کے حین مناظر سے لطف اندوز ہونالیکن ان بین خالقی مناظراوراس کی صفا کا عکس نہ دیجنا دلیل کم نظری ہے۔ )

"He who planted ears shall He not hear".

رجن بتی نے بیں کان عطاکیے ، کمیا وہ خود وصفیت ساعت سے فرج ہے؟) (۵:۵)

# ليمارك وروارون كانظرتيرا رتقار

ای نظریے کی تان بیال آگر کوئٹی ہے کر ماقرہ فی الحقیقت اپنا خالق آپ ہے جس چزکی ماقرہ کو مزورت ہوتی ہے وہ اپنی امتیاج اور خرورت کے مطابق اپنے اندرسے آہستہ آہستہ خود بخود پیدا کریتیا ہے اور جس چزکی اسے منرورت نہیں ہوتی وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہوجاتی ہے، بالفا ظود گر کریتیا ہے اور جس چزکی اسے منرورت نہیں ہوتی کے لیے کسی خالق کے بیرونی ہاتھ کی مزورت نہیں ماقرہ کی مخلیق بنظیم و ترتیب اوراس میں من پیدا کرنے کے لیے کسی خالق کے بیرونی ہاتھ کی مزورت نہیں ہے اور مذکسی خالق کا وجود ہے۔

بیارک تفاریّد ارتفارک بانیول میں سے ہے اور ڈارون نے اس سے کافی استفادہ کیا۔ انتختہ ان کے تھریے کے مطابق انسان یا حیوان کے حبم کی وہ چنر حراستعال میں نہ آرہی ہوا سے رفتہ رفتہ ختم ہو جانا میا ہے ۔ اور جوچیز زیادہ استعال ہورہی ہو اسے بڑھتے علے جانا جاہیے۔

### جنين كاجهاني نظام

یہاں پرایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیز حکمی ہی استعال نہیں ہوئی بلکہ اسے کہیں تنتبل بعیدیں جاکر استعال ہونا ہے آخراس کے وجودیں آنے اور بڑھتے دہنے کی ڈارون کے تطریبا ارتقار یں کیا ترجیہ بے مثلاً ہم دکھتے ہیں کہ جانور کے پیٹ بین تچربہت سے ایسے اعضا یے ہوئے ہے، جنہیں وہ استعال نہیں کرسکتا کیونکہ ان اعضاء کو استعال کرنے کی صورت ہیں اسے شدیدنفضان کا خطرہ لاحق ہرتا ہے۔

مثال كے طور پر مال كے بيا بين برائي اپنے سے يس ميسيمرے ہے ،وہ ال ميمرو كومركز بركزاستعال نهين كرسكتا بكداكرجنين كحباس ذراى بجي بهوابيني جائة تواسے نقصان بيني سكتاہے۔ ابسوال بدپیا ہوتاہے کہ آخر میں ورائے کی طرح وجودیں آگئے۔اورکیوں وجودیں آتے اگر ليارك كانظرية ارتقار درست سب ادرماته ايي فورى عزورت كتحت است اعمال ك ذريع اسيخ آب كوخود كخود پداكرتا ہے تولمبیم وں كے مال كے پیٹ كے اندربيد ابونے كى كوتى گنجائش نہيں يجيم رك نة ترجيبيث كاندراستعال كرتا ب اور نكرسكتا ب بكدان كى خرورت تواسى مال كييات تكف كروندا ، گزرف كابعدين آت كى -اس كى توجيران كے نظرية ارتقارين برگذم رگز مکن نہیں ہے بلکماس کی توجیہ سواتے اس کے اور کیا ہو تھے ہے کہ ایک مرتب تی ہے بو كرايك لمولى بروگرام ذبن مين ركحتى ب اورايك سرج مجع منصوب ك تحت بي كرجم مر ميروب ا وردومرے اعضار بنارہی ہے جو کہ کتی ا ہ بعد جا کر استعال ہونا ہیں۔ یہ بات مرف بھیمیرے کے لیے نہیں ملکہ نورے نظام تنقش کے بیے۔ اس کی سانس کی نالی ، اس کی ناک ، اس کی برو ، چیز جل اتعلق مانس ليف سے وہ ال كي يدين تيار بوجاتى ہے مالانكاس كى ويال كوتى مزور نېس بوتى-

یبی حال ال کے پیٹے میں جنین کی آنکھوں کا ہے : بچتہ ال کے پیٹے میں اشیار کو دکھتا نہیں ہے لیکن کئی ما وبعد آنے والی صرورت کی پیش بندی کے بیے اس کو آنکھیں ماں کے پیٹے میں ہی عطاکر دی جاتی ہیں۔ اور ان کی نشوونما مال کے پیٹے میں ہی مسل ہوتی جلی جاتی ہے۔

توثابت برُواکسی بیز کا استعال مونایا اس کی فوری مزورت کا در بیش بونا اس کے دووی ا ان کا سبت بوت ان کا سبب نبیں ہے مکہ بہت ہوں اس کے دوویں آ جاتی ہیں بن کی مزدرت بہت وہ

كے بعد برتى جديم مال مال كے پيد ين بي كے نظام منم كاب برتيريد سے ال كے پيد سے ال کی منم سٹ کرہ غذا اپنی نامن کے دریعے جذب کریتا ہے۔ اسے کسی چرکوم منم کرنے کی ال بيط بي صرورت بيش نهيس آتي ليكن غورس ديمه يمي اس كانظام مضم، اس كامعده، بري ٱنت، چھوٹی ٱنت، غذا کی نالی حتی که تمام کی تمام چنری از خودنشو و نما پارہی ہیں عالانکہ وہاں نوتو ان كاستعال كى صرورت باور نه كوتى ارتعانى تعاصا درمين ب سب كى وجس كونى ايسى مزورت درمیش موکه به استیام خود بخود ارتقائی منازل سط کرتے بوئے پیدا بوں اور پیزاشو دنیا پاتی ملی جائیں سی حال جنین کے نظام عصبی اور بہت سے دوسرے اعصاب کا ہے کہ وہ صرف آئدہ متقبل بعید کی صرور ایت کوئور اکرنے کے لیے پیدا کی جاتی اوز شو ونما دی جاتی ہے ان کی نشوونما میں فوری ارتقائی قوت ورہیش نہیں ہوتی - ال کے بیٹ سے پیدا ہوجانے کے بعانسان كي جم مي بهت سے اعضا مايسے نظراًتے ہيں جواپني كوئي صرورت پوري نبيں كردہے بلك جم كے بعن دیگراعضا مرکی مزورتیں ئوری کرتے ہیں۔ اوران کے خادم کے فرائف سرانجام دیتے ہیں شلا اک کوی لیجے۔ (دھ: ۲۰، ۲۹، ۱۰۰)

### ناك على

درااین ناک کے عمل برخور فرائے۔ یہاں پرڈا رون کا نظریۃ ارتقاء ناکام ہوتے ہوئے
ناک نظراً آہے۔ اس ہے کہ ناک جو کچھ مجی کر آئے وہ اپنے ہے نہیں بلکھیے پیٹروں کے ہے کر آہے۔ ناک کے اندرایک طویل بیے پیوہ منی اور زم بڑی ہے جو تھنوں کو جُداکر آئی ہے اور ہما ان دو تھنوں یں سے ہوتی ہوئی اور پھر سانس کی نالی ہیں سے گزرتی ہم تی چیسے ٹروں کی طرف جاتی ہے ناک ہیں گئی موجی ہوتی ہوئی اور موان کر آئی کا کام دیتی ہے۔ اس بڑی پر دو گورت لگی ہوتی ہے تاکہ کر و و فعبار اور جو اثنی اس دو گورت کی ہوتی ہے کہ جو اس کی نالی یا پھیلی ہے کہ ہموا کو صاحت کرنے کا کام دیتی ہے۔ اس بڑی پر دو گورت کی ہموتی ہے گئی ہوتی ہے تاکہ کر و و فعبار اور جو اثنی اور دو بیا ہے کہ ہموا اس کے دیواروں ہیں سے گزرتے کے بہلے پہلے میں اور سانس کی نالی یا پھیلی ہے کہ ہموا اس کے دیواروں ہیں سے گزرتے کے بہلے پہلے میں اور سانس کے دیواروں ہیں سے گزرتے کے بہلے پہلے میں اور سانس کی دیواروں ہیں سے گزرتے

ہوتے میسیٹرے درجہ حرارت کو اختیار کرلیتی ہے۔اگر گرمیاں ہوں تو اک کی بی بڑی گرم ہوا کو مختلا كرديت اوراگرسرديان سون تونيخنشي سواكوگرم كريجيمجت بيبي وجه ہے كه سرديوں ميں ناك سُرخ نظراً تی ہے،اس کی وجدیہ ہے کہ سرویوں میں ناک کو ہواگرم کرنے کیے زیادہ خون کی عزود يُرتى باوروه مُرخ بوجاتى ب اسى طرح سے سانس يتے بوئے بوا اگرختك بوتوناك كى يہ بڑی مانس لیتے ہوتے اس میں طوبت ثنائی کردیتی ہے اس کے رعم اگر ہوا بہت مطوب ہو توناك كى يى بمى رطوب مي كى واقع كرديتى ہے تاكھيميرے بالكل سيح بموا اخذكر سكس بهال بر ہم نظریّے ارتقا مانے والوں سے بسوال کرتے ہیں کہ اگر جم کا برعضوایی این صلحت کے مطابق کام كركب توناك تواني مصلحت كے يے كوتى كام نبيں كررہى ، يہ تومرت مجيديدے وربان اور مورج كاكام كررى ہے۔ يہ تومرت بيسيمرے كى فدمت كررى ہے، اپنى فدمت كے ليے توكيد بجي نبيں كريى بلكه مرمن قرباني دتي ہے۔ باہر كی ہمواكی گندگی ، جراثیم اور سردی كوبرداشت كرتی ہے اور اكثر نزلدا درزكام كامظهر بني رستى ب مات يترملياب كريد كوتى عظيم بتى فالق ب جويسير كے ليے ناكسے يہ كام ہے رہی ہے اور حبم كے مختلف اعضار ہیں باہمی تعاون كی صورت پيدا

اس موقع پریدکها ماسکت کزاک، بھیمیوٹ، ہواکی الی معدہ اور آنتیں وغیرہ مال کے پیٹ میں کمی فوری ارتعاتی صرورت کے تحت وجودیں نہیں آئے بلکہ ماں باپ کی طرف سے ژنہ میں ہے ہیں۔

بہت ایجا! گرہارااصل سوال یہ ہے کہ جب نیراعضا رہبی مرتبہ وجودی نہیں آئے ہوگئے قاس وقت کیاصورت بیش آئی ہوگی کیا یہ اعضا رہبی مرتبہ ال سے پیلے میں وجودیں نہیں آئے اگرہیای مرتبہ بھی ال کے پہلے میں وجود میں آئے قوسوال جوں کا قول باقی رہا۔ ال کے پیلے میں توناک ، آٹھ ،اعضلتے تنس واعضائے ہنم کی کوئی ضرورت نہیں۔ ندارتقائی نہ فرارتقائی۔ اوراگربیاعضار مال کے پیدے باہر رفتہ رفتہ وجودیں آتے ہیں تو بھر بھاراسوال اور ببی زیادہ ختل ہے اور وہ یہ ہے کہ کتنا عرصة کہ انسان اعضائے نتفن اور اعضائے ہمنے کے بغیر زندگی گزارتا را جہ ہے کیا سانس ہے بغیراور کچھ کھلتے ہے اور خیم کیے بغیروہ چند کھے بھی گزارتا را جہ ہے کیا سانس ہے بغیراور کچھ کھلتے ہے اور خیم کیے بغیروہ چند کھے بھی گزار سکتا ہے ؟
اس کا جواب سواتے اس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے سرحا ندار کو ایک ہی مرتبہ کا مل طور پر پیدا فرا دیا !

### حقيقت ارتقاريه

ايم-ايم يشكاف (فاكثراً من سائنس) ليفضمون كائنات كامكيانه بلان اور حيوانات مين المحقة بين :

«کیاکا مُنات کا وجودکی تکیانہ پلان دمنصوب کا تمیجہ ہے ، یا یہ بہ کچومی انفاق ہے ؛ اس حقیقت برکانی شہادت موجدہ کے یکا مُنات ایک منصوب اور نقشے کے مطابق وجودی آئی گئی۔ اگریم حیات برایک متبت نظر دائیں توجو چیز ہیں سبت اور تیرنے کے بے تمام وہ مازوما مابطا کا احول سے نباہ یشلام مجلی کو دیکھیے ، اسے پانی میں سبت اور تیرنے کے بے تمام وہ مازوما مابطا بُرماجی کی اسے منرورت بھی مثلا لمبور احیم جو اپنی کو با مانی چیر سے آگے کو دھیلنے والی دم حاتی بایس موجو کی توازن قاتم مکھنے کے لیے ایک بلیڈر مانس لینے کے بیے گلیمٹرے اور ایسی کی دیگراشیا ۔۔

پرندول پرنظر دلیے، انہیں بھی وہ تمام چنریں لمیں جو انہیں درکار تعیبی مثلاً ہوا کی ایک تعیب کرم گئیں سے پڑکھو کھی بڑیاں اور ہاہم مربوط نیکھہ۔ یہ بے شار شرات بھو تھے اور کیے این معلی مربوط نیکھہ۔ یہ بے شار شرات بھو تھے اور کیے این معلی مربول ہے کہ احمل سے نباہ ہرذی حیات کا خاصہ بن چکا ہے۔

مب كوتى جانوراك طرزجات كوجيود كردور اطرزجات اختيار كراب توده احل

نباه کا انداز می بدل بتیا ہے۔ بینڈک کا بچرجب کہ بانی میں رہتا ہے۔ مجیلی کی طرح گلیمٹروں سے
سانس بتیا ہے اورجب خنگی پیدا آ ہے نواس کا وہ بلیڈرجس سے وہ تیرنے میں مددیتیا تھا بچید پیرہ بن جا کہ ہے۔ ریٹر ھدکی ٹمری والے جا نور جو خنگی پر رہتے ہیں انہیں آبی زندگی کا کوتی سازوسا مان نہیں تنا۔ اور سیال کے بیٹے ہی سے بچید پیٹرول کا ممکل نظام ساتھ لاتے ہیں۔

اس نباه کی ایک اورشال دل کی بیت بین تبدیل ہے۔ مجھلی کی ایک نوع ایمغیاکسس میں اس نباه کی ایک اورشال دل کی بیت بین تبدیل ہے۔ مجھلی کی ایک شرح ہے جوبار بازگر تی اورپیلی ہے۔ اس کا دل ایک شیرب کی طرح ہے جوبار بازگر تی اورپیلی ہے۔ اور نوں نوٹ کو آگے ویکیلی ہے۔ مجھلی کی دیگیرا نواع میں ہی شیوب سخت برور خانوں میں بسخ بیار میں ہے جاتھ کا دوسرے سے ایک یک طرف والو مجدا کر اسے ایک بیار و میں گرفتی خون کا داسته مقررہے ، کہ میہ پہلے گلیمروں میں ہی پہلے ہے اور دوبال سے آگیجین کے کہ جسم میں جیبیل جاتھ ہے۔ ہوا میں سانس لینے والے جانوروں کا نظام مل مختلف ہے جیبیل والے جانوروں کا نظام مل مختلف ہے جیبیل والے حانوروں کا نظام مل محتلف ہے۔ ہوا میں مالی کو دائیں طون ویک دائیں طون ویک دائیں طون ویک دائیں طون ویک میں اور اس سے یہ اور اس کے دل میں دونالیاں ہوتی ہیں۔ ایک دل کے دائیں طون ویک میں بیلی جاتھ ہے۔ وہاں سے یہ دل کی بائیں نالی میں آ جاتھ ہے۔ اور میم جسم میں میں جاتھ ہے۔

 فع ہونے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کررہ ہے اور اگروہ اس کوشش میں ناکام ہوما آ توسف جاتی ہے۔ اس کی مثال وہ قدیم ہحری یا تبی جا نور ہیں جن کے جم بڑھتے بڑھتے کئی ہو کیر کر ف ف سے کم کیجیل گئے تھے لیکن آلات با ضمدان کا ساتھ نہ دے سکے اور وہ ہلاک ہو گئے۔

عیوانات میں کتنی ہی ذبانت کیوں نہو، انہیں تباہی سے نہیں بھاسکتے ۔ ان میں صلاحیّت حیات ماحل میں فعث ہونے سے پیدا ہوئی ہے ۔ نباہ کا بیمل از خوذ میں ہورہا، بلکہ کوئی وانش ہیں حجاب معروب کارہے۔

انسان کائنات کا ایک جزوب بیصاحب خردب،اس کے اقدامات بامقصد جوتے ہیں - بیعزت وفاا ورد گیراوصا دب من وجال سے متصف ہے اور بیخیرو خرکی میز بمی کرسکتا ہے ۔ کیا خود کا تنات ان اوصاف سے خالی ہے ؟ کیا بیر جزوکل سے زیا دہ دانش مند ہے ؟

انسان دوجیزول کامجموعت جم اور روس کا -رُوس جم کی مخرک، آمراورکنٹرولت یرمکم دیج سے اور جم تعمیل کر اسب غدا کا ننات کی توسے اور اس سے کا تنات کا آمروناظم مجی۔

فطرت ظهور کے بیے بے تاب ہے، اس کامٹن خصوف کوم ماروں، تناموں اور بہاؤں میں نظراً آسے ملکدانسان میں بھی بایا جا آہے۔انسان ہروقت خوب سے خوب ترکی تلاش میں رہتا ہے۔ اور ظهور فطرت کا بہترین انداز یہی ہے ]۔

[1400:0]

# فلسفته ما دسيت

اس میں شک بہیں کہ و و بوبریر کے انسان نے اپنی نیزروزہ دنیوی زندگی کو منوار نے کے انسان نے اپنی نیزروزہ دنیوی زندگی کو منوار نے لیے اس فدر محنت کی کہ بہترین سے بہتری آسائشیں جیا کر ہیں۔ وہ فصنا میں محتمی کو سے تیرتا زیا وہ تیزرفتاری سے اُٹر رہا ہے یمندر میں محیلیوں اور دریا وّں میں مگر محیلی کو سے تیرتا پھر رہا ہے کمرافسوں کہ اسے زمین پرانسان کی طرح سے پیلنا پیزا نہیں آرہا وہ اپنی زندگی کے مقصد سے فافل ہے۔ اس کی زندگی معنوبیت سے محسروم اور اسس کی شخصیت ہے روح مورکر رہ گئی ہے۔

وہ ندیہ اورا خلاق کی قیودہ آزاد ہو کہ کچھ وصے کے بیے توجھولا نرمایالکیں آسے
پتیل گیاکہ اس کا انجام سوائے پرشانی اورغم کے اور کچھ نہیں اس وقت فلسفتہ اور سے نیرا ترزندگی
گزارنے مالا ہرانسان اس قدر پرشیان سے کہ وہ ذہنی امراض کے ڈواکٹر کے باس مبلنے کے بیے مجبورہ وہ اسفے طریقہ تذکرگی سے تنگ آچکا ہے۔ اس کو اپنی ذاست اور اپنے احول سے نفرت ہے
ڈواکٹر فلام جبلانی برق اپنی تصنیف نمیری آخری کا ب، صفحہ ۹ ہیں بی بی بی کے نشریہ
مؤرخہ ۲۲ راریہ ۹۵ اورض ۹ نج کو امنٹ کے حوالے سے رقمطراز ہیں۔
مؤرخہ ۲۲ راریہ ۹۵ اورض ۹ نج کو رامنٹ کے حوالے سے رقمطراز ہیں۔
مؤرخہ ۲۲ راریہ ۹۵ اورض ۱ نج کو رامنٹ کے حوالے سے رقمطراز ہیں۔
مؤرخہ ۲۲ راریہ ۹۵ اورض ۱ نج کو رامنٹ کے حوالے سے رقمطراز ہیں۔
مؤرخہ ۲۵ راب نے میں می ہزار ہو تا یا کہ ۲۰ واری اور استاطی میں ایک لاکھ وہزار دہ بینے
کیا جی بی سے کہ ایک جمیقرنے بتایا کہ ۲۰ واریس صوف نونگھ میں ایک لاکھ وہزار دہ بینے
کیا جی بی سے کہ ایک جمیقرنے بتایا کہ ۲۰ واریس صوف نونگھ میں ایک لاکھ وہزار دہ بینے

پيدا مُوئے تقے بيني اندازاً ٥٠٠ پيتے روزانه ـ

مغرب بیں سی ولیل ترین گروہ ہے، فلیظ، بدكروار، تمام اخلاقی ضوابط كائتكراور وكول كے مامنے كھئے بندول فواحش كا اڑتكاب كرنے والا يوكروه ١٩٣٠ د كے بعدظاہر موا-آنا دانضبى فعلى النى شى كمتى كمتى مينتي برى مين اس كى تعداد كمورون كم بہنے گئی ان میں نصف کے قریب دوشیزا تن تھیں۔ یہ لوگ اپنے گرول سے کل کر دنیا کے ا حقے بیں پہنے گئے خوب بدکاری کی، تیریں، جانڈو، افیون اور بینگ کا بے تحاشا استعال کیا۔ اس كاخيال يتفاكه وه اس طرح سے سكون قلب بائے كالكين اسے رسواتي ، ذلت ، نفر اورغلاظت کے سوا اور کچھے نہ ملا جنائجہ ان میں احساس زیاں پیدا ہموًا اورہ ، 19ء کے ا واخرین و الاکھ سیبیوں نے شکا گویں اس صدی کاسب سے بڑا ملوی نکالا ان کے المنفول مي كتى لاكم banners وكتبي تقيم وريكتوب تمايد " نرسب كى طرف مابس علو"

يه آواز عالى سال كـ تى تجربات مسلسل رسواتى ا ورعالى نفرت كانتيجه تمى "

### ما وتیت کے دوروپ سرمایداری اوراشتراکیت

وُورِ عبديد من فلسفة اوتيت علادونكول من نظراً آست : ١١) مغرب كربايه دارانه نظام مين-دما) روس اورصین وغیرو کے اشتراکی نظام کی شکل میں۔

سرايدوارا نذنظام :-

اس نظام می عوام کوآزادی دی ماتی ہے اوراسی آزادی کے تعرب میں آزاد معیشت

اختیار کی جاتی ہے جس میں کا رخانہ دارا ور مز دُور کواپنی اپنی مگر پُری پُرُی آزادی ماصل ہے کہ و مجس طرح جا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں ، دونوں ہیں جس طرح سے سودا ہوو ہانی ا بنی مزدوری اورا تجرت طے کردیں اس آزاد معیشت کے خوبصورت نعرے سے فائدہ اُسُمُلتے ہوئے کارخانہ دارا ورجاگیردارنے بؤرے ملک کی دولت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس طرح کداس نے اِ فراطِ زرا ورمہنگاتی سے فائرہ اٹھاتے ہوئے ایک مزدورکواس کی پیُری اتبرت دینے کی بجائے اسے اس بات بر راضی کرلیا کہ وہ کم اُنجرت بے کام کرے مبنگانی اورافراط زر کے زمانے میں ایک مز دور کے سامنے دوصور توں میں سے ایک ہی صورت ہے یا تووه بالل ہی کام ندکرے اورشام کوخود بھی بھوکا مرے اوراس کے بیتے بھی اور دومری صورت بیسے کہ وہ اپنی مزدوری کا حق مثلاً سوروبے بینے کی بجائے دس روپے بینے پرمحبر ہم جائے۔ نتیجہ یہ کل آہے کہ کا رخانہ دار مزد ورکوسورویے دینے کی بجائے دس رویے پر رخا دتیاہے اوراس کی مزدوی کے نوتے رویے اپنی جیب میں ڈال بیتا ہے۔ اس طرح سے وہ لا کھوں مزدوروں کی مزدوری بٹرپ کرکے مک کی دولت کواننی مٹی میں بے بیتا ہے، بعنی وه امیرترین جاتا ہے اور غریب غریب تر۔ اس طرح سے سر ماید دار ایک کا رضانہ کی ملکہ دس کا رضا دم چارسالوں ہیں بی گالیتا ہے اوراس کے باوجود جورقم اس کے پاس استعال سے بع رہے ہے اسے وہ سُود بدلگا کواپنی رقم میں اضافر کرنا چلا جا آہے اور الی ضرورت ، غوابر، مساکین کے بیط كالمن لك جاتاب بسرايدوا ما نه نظام بس لا محدود لكسيت كانتى ب يعنى جرتض بعي جاب وه اربوں، کھربوں ڈالروں کی دولت کا الک بن جاتے اوراس پرکسی طرمنسے کوئی یا بندی نہیں ہم تی بیجارے غریب مزدور بیختے چلاتے رہ جاتے ہیں لیکن انہیں اپنات کھی نہیں مل باتا ۔ یہی سرایه دارهمبورتیت کے نوشنا نام سے فائرہ اٹھاتے بوئے افتدا رپر ستقل قبضہ رکھتے ہیں اور غريب عوام كورشوت دے كران سے ووٹ خريد يتے بي اورعام لوگوں كو كمبى اقتدار كے پاس نہیں میکے دیتے۔

### اشتراكي نظام

سرمايه وارانه نظام كظلم كفلات اكب رقعل كي صورت بين انساني فكرن الك او زظام يمين كيالكين اس يحبى زياده ظالمانه اثسراكي نظام كي علم دارول في يسوع كرسرايه دارا نه نظام منظلم كى اصل وج " تى مكتيت " ب ينانيدانهول نے انسان كوشى مكيت سے يى محروم كرويا ـ وه يہ بمُول كُت كرامل خرابى تى ملكت بين نبيل ملك لامحدودةي مكيت بين تنى -اصل خرابى ان لوگول ك تِی مکیت میں تھی جو کروڑتی تھے۔ان لوگول کے تِی مکیت میں کوئی فرابی نہیں تھی جن کے اِس موت اتنى ماتماد يازمين كالمكرا تعاجس سے وہ إينا اور اپنے بچيل كازراعت كركے پيا پالاكرتے تھے وہ برہمی بھول کئے کہ بق مکتیت ہرانسان کا فطری تی ہے اگرچہاں مدتک نہیں کہ وہ دوسروں کے ائيس فاندانوں كے تصفيمي آجا آ ہے اور وہ بى ناجا تزطر نقے سے يدنى الواقع مزورى ہے كر ان مرگوں کی ناجا تز دولت کو چین کرغر بار میں تغییم کر دینا جا ہے بمکین ان لاکھوں غریب کا شکار و كاكيا قصور جبن كے إلى شكل منيد سكيے زين ہے اور وہ اى برگزارہ كرتے ہيں۔اثتراكتيت بي پۇرى كى بۇرى زىين خواەكسى كے پاس زيا دە ملكتت بىل بىوخوا ەكم ،سب كىسب مچيىن كرفوى ملكت میں مے دی ماتی ہے۔ بنانچ جب اشتراکتیت کی معنید کرتے ہوئے شروع میں اشتراکیوں نے رمی کے کاشت کاروں سے ان کی زمینیں تجبیبی توانہوں نے بخت مقابلہ کیا اور لاکھوں ا فرا د گولیول کانشانه بن گئے۔

ا مرکمہ کا ایک نامزنگار بھتا ہے کہ اوا مسے ۲۲ واء تک بین نے ایک کروڑ میں لاکوُّدی قتل کیے تھے ؛ دریڈرڈ انجسٹ اپریل ہے ووا مِسنمہ ہم ۱۱)

بعدیم سٹان نے جرم ۱۹۱ع بی لین کے مرنے پر بر سرافتدار آیا تھا ۱۹۵ ویک بر بر اقتدار ا رہاں نے کروڑ اور ڈیڑھ کروڑ کے درمیان انسان موت کے گھاٹ آنارے تھے والینا منی ۱۱۰ یہ نبتے لوگ بینکوں سے کہاں کہ لڑتے ، بالا تو انہوں نے متعیار ڈالی دیتے اور بدول قیدیوں کی طرح کام کونے گئے نتیجہ یہ نکا کہ ملک کی بیلیا وارختم ہوگئے۔ ملک روس زراعت بیں خود کھنیل نہ رہا۔
اسے فلّہ اورتمام اسٹ یا۔ امر کی بلاک سے بعیک کے طور پر مانگئی پڑیں۔ آج سے کوئی چالیس برس پہنے مکومت نے ان فردورول کو زبین کے ۲ بز کا مالک بناکر کہا کہ اس کی پیدا وار نمہاری ہوگ تم جہاں چا ہموا وجس طرح چا ہمو نتریت کرو۔ آپ بیشن کرچران ہو نگے کہ اس کا برسے ملک کی بہر مفروریات پوری ہونے گئیں۔ آج سے کچھ عوصہ پہنے تھنی ملکیت ۲ برسے بڑھا کر دی گئی مروریات پوری ہونے گئیں۔ آج سے کچھ عوصہ پہنے تھنی ملکیت ۲ برسے بڑھا کر دی گئی اور ملک خود کھنیل ہوگیا ۔

### اسلام كامعتدلانة نطام

صان پہتھا ہے کہ سرایہ دارا ذنظام اورائتراکیت دونوں افراط ونفریط کا تکا ہیں۔
ایک انتہا پہروہ بیں اور دوسری انتہا پروہ سرایہ دارا نظام نے امیر کو امیر تراویؤی کوئویج
بنا دیا۔ اس کے مقابلے میں اشتراکیت نے تی ملکیت نتم کرکے پُرے ملک کو ایک جبل خانہ
بنا دیا عکومتی جاعت خودسب سے بڑی سرایہ دار بن گئی جس کے باس پُرے ملک کی دولت؛
برائیں، عدالت سب کی سب تُو تیں جمع ہوگئیں اور وہ سب سے بڑا ظالم بن کے بیٹیدگئی۔
پرلیس، عدالت سب کی سب تُو تین جمع ہوگئیں اور وہ سب سے بڑا ظالم بن کے بیٹیدگئی۔
یتجہ یہ نکا کہ اشتراکی نظام میں کمشخص کو چھنے چلانے اورا حجاج کرنے کی بھی اجازت نہ رہی اور
یورے ملک کے باشدے قدری بن کررہ گئے۔

اس افراط وتغریط کے دوران آپ کو اسلام کا ایک نظام نظرائے گابس میں تی ملکت ہے گرا محدود نہیں ہیں میں آزاد معیشت ہے لیکن کا رفانہ دار کومز دورینظلم کرنے کا اوراس کی مزدوری این جیسی میں آزاد معیشت ہے لیکن کا رفانہ دار کومز دورینظلم کرنے کا اوراس کی مزدوری ابنی کا این جیب میں ڈکسنے کا کوئی تی نہیں ہے کہ اُم جرت مقرر کرنا کا رفانہ دارا ورمز دُور کی ایک بھران کی صفحت سے دونوں کے حقوق کی پوری بُوری حفات نہیں ہے مارومزدورکو کا رفانہ دارا ورما گروارکے ظلم سے ہرطرح بچا لیتی ہے۔ پھر ہے کہ اسلام کا نظام کھتی ہے اورمزدورکو کا رفانہ دارا ورما گروارکے ظلم سے ہرطرح بچا لیتی ہے۔ پھر ہے کہ اسلام کا نظام

دولت کوخید التقول بین بھٹے نہیں دیتا جگہ مختلف طریقیوں سے جن بین ورانت رہے اہم طریقہ ہے کی ابتقول بین بانسٹ کے رکھ دیتا ہے میں سے اہم یے کر گوری لعنت ،جوکہ از کا زِررکا مل درید ہے منوع قرار دے دی گئی اور کوئی شخص بغیر مخت کے محض سرایہ کے زور پر سرایہ نہیں کا سکتا۔
کا سکتا۔

ان تمینون نظاموں کا مطالعہ کرنے کے بعدصان پتہ جبتا ہے کہ سرایہ دارا نظام اوائتراکی نظام انسان کے بنائے ہوئے اوراسلام کا بنایا ہوانظام ایک ایسی مرترستی کا بنایا ہمولہے جوکسی افراط و تفریط کا شکار نہیں اور زمانے کی لمبان خواہ کتی ہی آگے کو ٹر ہوجا ہے یہ نظام اپنے اندراتنی کیک ، مالمگیری اور آفاقیت رکھتا ہے کہ ہر حکہ اور ہر دُوریں اسی طرح سے کا میابی سے ہمکنار ہوگا جی طرح سے اپنے اوائل ہیں ہموا۔

### ماوتيت كي شكست

دہنس دربین۔ پی ۔ ایک ۔ ولی ۔ ایس ولی سی) اپنے صغمون اوریت کی تکست ہیں ہے ہیں ا سافی سابق ایک نظر تیہ ہے جس کی تعلیم فلاطون وارسلو کے برنان ہیں دی جاتی تی ہاں

کے مطابق یہ کا نمات صوف اقدہ سے تیار ہوئی ہے۔ رُوح اقدہ ہی کی ایک صورت ہے،
انسانی دماغ اور عقل بھی اقدی ہیں ۔ انسانی تا و دوصر ون ماقدی لقات کے لیے ہے ذندگی

کا انجام موت کی آریک ہے۔ اور آگے کچھ بھی نہیں جنت وجنتم اور فدا و لا انکہ کا تصور باطل ہے

اس نظری نے کے بمتنے آت بھی موجود ہیں اشتراکی ممالک تمام کے تمام ماقدہ پرست ہیں۔ اوراس

مرس برست بھی تے لیکن اُن کی تعداد ہوت کم کی ۔ اقدہ پرستوں کی رائے ہی کی کہا کہا نات

مرس برست بھی تے لیکن اُن کی تعداد ہوت کم کئی ۔ اقدہ پرستوں کی رائے ہی کہا کہ نات

ہیں نہ کوتی پلان ہے نہ مفعدا ور نہ کسی فوع کی رہنا تی ۔ اثنیا رعنا صرکی آمیز ش سے نہور ہیں آتی ہی اورمون وہی باتی رہتی ہیں جن کی تعمیر عکم ہو۔ان کے ہاں جا ندارو بے جان ہیں کوئی خاص فق

ہیں۔جان بھی مادّہ ہی کی ایک شکل ہے اور عناصر کی کارستانی اس نظریہ پر بڑی ہے دے

ہوتی اوراس کے ہر پہلو پر اعتراض کیے گئے۔ان ہیں سے ایک یہ کہ شعورایک غیرادی چیزہے یہ

مادّہ سے کیئے بیدا ہو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ شعور دماغ کی تخلیق ہے اور دماغ مادہ

کی۔اس جواب سے نہ وہ خود مطمق ہوئے نہی کو مطمئی کرسکے ۔یہ صورت بیروی صدی کے

آناز تک قاتم ہیں۔

بمیوی صدی بین نظرایت بد لنے گے اور اس کی بڑی وجہ علوم میں اضا فرتھا۔ نیوٹن ۲۰۱۹ کے دُور میں فزکن ختم ہوگئی تقی اور اس کی مکرنتی فزکس نے سے لیتی بس نے نقطہ نگاہ کو کلیت بال دیا تھا نے نقطہ نگاہ کے مبلغین میں امر کی کامتا زفلسنی ولیم جمیز (۲۲م مداو-۱۹۱۹) اور فرانس کا منہو مفکر منہ ی برگساں دہ ۱۹۱۹ میں مرفیرست نہے ؟

آب نے بزرگول سے ای قم کے جمعے بار یا مُنے بول کے کہ: 'وُل بونا جاہیے؛

ميجا تزاوروه ناجأ تزي

سکے والے کی زاتی رائے نہیں ہوتی بلکانسانی ضمیرا ورا بیخ کی آ واز ہوتی ہے جوکسی مذک دانش احلیٰ کی ترجانی کرتی ہے۔ انسان کے سلمنے کوئی نہ کوتی منزل منرورہے جمال کرتی ہے کے لیے وہ بتیاب ہے۔ یہ رائش احلیٰ کی ترجانی کرتی ہے یہ وانتشر اعلیٰ کی رہنمائی ہی میں طے ہوسکتی ہے اسی رہنمائی کانام پلان ہے اور منزل ہے رسائی کانام مقصد۔

کا تنامت اتنی وسیع ، پُراسرارا در بیمیده به که نه توانسانی فیم اس کا اماطه کرسکتاب اور نه مرجوده اً لات بین مرجوده اً لات بین اس سے بہی تیم بیکا تات بین مرجوده اً لات بین ایس سے بہی تیم بیکا تات بین کرتی تخلیق بین اس سے بہی تیم بیکا تات بین کرتی تخلیق بین اس سے بہی تیم بیک کا تنات بین کور ور مرانی توجر و مرانی توجر و مرانی توجر و مرانی توجر و مرانی تات کی توجر و مرانی توجر و مرانی توجر و مرانی تات کی توجر و مرانی کی توجر و مرانی تات کی توجر و مرانی کی تعرب کی توجر و مرانی کی تو

آفذ ومساور کی طرف بهوگی بے فنون لطیغه کا افذروطانی ہے بینی انسانی روح یا و باغ بیها ساید یہ وضاحت بے جانہ ہو کہ و راغ کی بے شارا قسام ہیں چونٹی کا وباغ بیل سے مُداہے اوربیل کا انسان سے کا تناسہ کے ظیم ترین و دلغ کو ہم وانش اعلی کہتے ہیں۔ اس ہیں اورانسانی وانش ہیں وی فرق ہے جوعقد تریّا اورا انگور کے گیتے ہیں ہے ۔ الینڈ کے فلسفی اسپینوزا (۱۹۴۱ء) کا قول ہے:

مفدا کے اوصاف کا ذکر کرتے وقت ہیں ہے۔ الینڈ کے فلسفی اسپینوزا (۱۹۴۱ء) کا قول ہے:

موندا کے اوصاف کا ذکر کرتے وقت ہیں ہے۔ اور اس کا امادہ ہم سے مختلف ہے۔ یہ درست کہ خلال ہوں کے منابی سے ملی مگری ایک مخلوق ہے۔ اور بین فدا ہی کی صورت پر پیدا ہو اسے نہیں کہ انسان فعا ہی سے ملی مگری ایک اُس کا اُوٹا ہُوا نشرار نیسینگ ہے یہ اور ایک ما پہنچی ہے اور اُتّ ما میں ما ہو ہے ہوں ما ہو ہو ہوں ہے۔ اور اُتّ ما ہو ہو ہو ہو ہو ہوں ہوں ہوں۔ ما ہو ہو ہو ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں۔ ما ہو ہو ہوں ہوں ہوں ہوں۔ ما ہو ہو ہوں ہوں ہوں۔ ہوں۔

[۵:ص ۱۳۹]

### حِصّة ششع

# ولآبل عقلية تفرقه

- بزراین کل کو پیانہیں کرسکتا ، - مادّہ رُوح وعل کا خاتی نہیں ہوسکتا ، - مادّی کا مُناشہ انسان کے بے مُحرِّ کردی گئے ہے ، - انسان صاحبِ الماد ، بھونے کے با وجود بے بس ہے ، - خدا کے بنائے ہُوئے قانون میں اَ فاقیت۔

### چندام گفتگومتن:-

کیا خدا کا وجود منطقی طور پر ثابت کیا جا گئا ہے ؟

کیا خدا کے بارے ہیں یہ تبایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے ؟

مراکز خدا کہ بیں سے نکل آیا تو ؟

خدا کو کس نے پیدا کیا ؟ ۔ ایک بیگا نے سوال

# ولائل متفرقه

### ١) جُزائِنے كُل كوبيدانين كرسكة

ہم بیان کریجے کہ اقدہ مختلف برق پاروں سے بنا ہُواہے جن ہیں کہ الیکٹران پروٹمان اور بیوٹران ثابل ہیں۔ ان کی باہمی ترتیب کے اختلاف سے مختلف عناصرعالم وجود میں آتے ہیں۔ ان برق پاروں کی ترتیب کے اختلاف سے ایک مجموعہ سونا بن جانا ہے اور دوسرا جاندی تمیسرا لوما۔ ہائیڈروجن کے جوہر ہیں حرب ایک الیکٹران ہوتا ہے ساکھین کے جوہر میں آٹھ اور کیلشیم ہیں ہیں۔

ابیبال سوال بر پیدا ہو اسے کوالیٹران ، پروٹان اور نیوٹران کا وجودکہال سے آگیا؟
انہیں کی نے بنایا ور پیران ہیں اس فاص درجے کی ترتیب اور ترکیب کی نے پیدا کی کہ وہ مختف مناصر کو منعتہ وجود ہیں ہے کر آگئے۔ اور برعناصر کی پیرعالمیدہ عالمیدہ ضرصیات اور صفات پیدا ہوگئی مناصر کو منعتہ وجود ہیں ہے کر آگئے۔ اور برعناصر کی پیرعالمی ہے کہ کیا اور کے اندرانہیں الیکٹر انز ، پروٹا نزاور نیوٹر انزین کی اور کی ان رانہیں الیکٹر انز ، پروٹا نزاور نیوٹر انزین کے کہ اندرانہیں بیدا کی ہے ہیں جنوں نے دو سرے برق باروں کو پیدا کر ایا ہے اور اپنے آپ کو بھی ؟ اور کیران میں ختلفت ترکیب پیدا دوسرے برق باروں کو پیدا کر ایا ہے اور اپنے آپ کو بھی ؟ اور کیران میں ختلفت ترکیب پیدا کرکے ختلفت توکید سے آھے ؟

يسار عبر قى بارس توايم منى ذره كاجزوبي - اورجزوكل كوبدانبي كياكا-

٢- مادة أوح وعقل كافالق نبين بوسكمة

جب بم اپنی دات کا او کے ساتھ موازند کرتے ہیں تو ہیں صاحت طور برنظر آ آ ہے کانسان

صاحب عقل ہے جبکہ اور میں عقل وشور نہیں ہے۔ انسان صاحب علم ہے اور اور میں علم نہیں ہے۔
انسان صاحب ارادہ ہے اور ماق ہ ارادہ ہے مورات واساسات ہیں جبکہ اور ہمنام مغذبات و جبکہ اور ان قوتول سے خالی ہے۔ انسان میں مغذبات و احساسات ہیں جبکہ اور ہمام مغذبات و احساسات ہیں جبکہ اور ہمام مغذبات و احساسات سے کمیر خالی ہے۔ انسان صاحب اخلاق ہے جبکہ اور میں اخلاق نام کی کوئی پر نہیں اسکیا ہے کہ سرخالی ہے۔ انسان صاحب انسان ہو کہ اور اور دونوں پر شخص ہے۔ یہ وہروسکتا ہے کہ کل اپنے جزو کو پیدا کو سالن اقت اور اور اور کو بیدا کر میں یکن یکی طرح سے ممکن نہیں ہے کہ ما دو میک وقت انسان کا دور کو بیدا کر میں یکن یک مارے سے ممکن نہیں ہے کہ مادہ میک وقت انسان کا دور کو اور کا خالق ہو۔

کیا یہ بات سمھیں آتی ہے کہ انسان میں عقل اس چیزسے پیدا ہوجاتے جس میں عقل موجود میں بانسان میں ارادہ اس چیزکے فیلے ہو ؛ بانسان میں ارادہ اس چیزکے فیلے بیدا ہوجو دوارا دے سے محوم ہمو ؟ یا انسان میں ویصنے بسننے اور رُبوکھنے کی قریتیں اس چیزسے عمل ہوں جو ان تمام خواص سے محوم ہم ؟ انسان میں مغیر بات اصامات اس شے سے پیدا ہوجائیں ہونہ بات واصامات اس شے بیدا ہوجائیں جو جو نہات واصامات سے کھر خالی ہے ؟

اگراد، نودکسی چنرسے کمیرخالی ہے تو ور پیزدوسرول کوکس طرح مطاکر سکتاہے، جو خود محروم ہموہ دوسرول کوکس طرح مطاکر سکتاہے، جو خود مخروم ہموہ دوسرول کو کیا دے گا؟ اس سے ظاہر مُہواکہ اور نہ توخود اپنا خاتی ہو سکتاہے اور نہ کسی دوسری چنر کا۔ اس لیے کہ وہ تو نبرات خود علی ما ما دوہ ، ہمع ، جذبات ، اخلاق ہر حب بنے محروم سے ۔

# ٣- ادى كأنات انان كي مُؤردى كى ب

انسان نے کا تنات کو اپنائسخراور محکوم بالیا ہے۔ اور کا ننات کی اکثر قوتی اس کے سامنے زلیل خادم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انسان نے ہوا قرال ہمندروں پہتا اور الیا سورج، ما ندہمی ہمائی

اں کی چاکری کررہی ہیں حتی کدانسان ما دے، نبانات جیوا است سے خدمت بے رہاہے۔ اور یہ پُرُی کی پُرِری کا ننات اس کے بیے منععت کا باعث بن رہی ہے۔

تومعلوم بمواكدانسان ماكم بها وركائنات اس كى محكوم، ما دّه اس كا فادم ذليل كياييمكن به كذاك محكوم البينة المركة والمركز المركة المركز ا

مَّ الْعُرْنَدَوُ النَّ اللَّهُ سَعَنَ لَكُوْدُمَّا فِي السَّسَلُوتِ، وَمَا فِي الْكَرُضِ وَاسْبَعَ عَلَيْكُورُ نِعَمَهُ ظَاهِدَةً قَبَاطِئَةً - وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللهِ بِعَنْدِعِلُو وَلاهُ دَى قُ لَاكِنَاكِ مُنِيْرٍ - دُهَان : نِن

سکیاتہ نے ہیں دیجا کہ جو کچھ اساؤں اور جو کچھ زین ہیں ہے، سب کو خدائے تہارے قابو یک کردیا ہے۔ اور تم پراپی ظاہری اور بالمنی تعین بوری کردی ہیں۔ اور بیض لوگ ایسے ہیں کہ خدک بیں۔ اور بیش بی اور نہ تاب دوش یہ بیں کہ انسان نے کا تنات کو مُحترکیا اور اس کا آ قابن گیا ہے اور جب کہ ہم ویکھتے ہیں کہ انسان نے کا تنات کو مُحترکیا اور اس کا آ قابن گیا ہے اور جب کر بی وجہ ہے کہ ہم ویکھتے ہیں کہ انسان کی تعین است نہیں ہے کہ وہ انسان کی تعین اور اس کے فیلے کے مقابلے ہیں دم ارسکے یا اس کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ انسان کی تعین اور اس کے فیلے کے مقابلے ہیں دم ارسکے یا اس کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ انسان کی تعین اور اس کو کی ایک ہو کا گنات انسان کے سامت ایک مقابلے میں دم ارسکے یا اس کے سامت ایک مقابلے کہ مقابلے کہ کہ بات نہو کا نات و مالک ہم کا تاب کیا گوئی غلام اپنے آ قاکا خالق و مالک ہم کہ کہتے ہے۔ اب کیا کوئی غلام اپنے آ قاکا خالق و مالک ہم کہتے ہے۔

## ہانان حبِاراہ مونے کے باوجود بے بسے۔

برنیدکرانسان ما حیب اختیار وارا ده به جوکید کراب این ارا دے و خوابش سے کرتا ہے لیکن ایسانیں اورا را دے ایسے بی جائیں اورا را دے ایسے بی جوکید میں اورا را دے ایسے بی اس کے بہت می خوابشی اورا را دے ایسے بی

جونی کے نہیں ہولیاتے۔اکٹرالیا ہوتا ہے کہ وہ بیار ہوتا ہے لکی صحت مند ہونے کی خواہش ہوئے۔ نہیں ہوتی۔ وہ غریب ہوتا ہے، امیر نہیں ہونکا۔ وہ بے اولا دہوتا ہے صاحب اولا دنہیں ہونکا۔ اس سے معلوم ہُواکہ مزورانسان بریعی کوتی بااختیار حاکم موجد دہے۔ جو یہ تصرفات کر اہے اورش کی موضی اورا را دے کے سب انسان بانع ہیں یس میں حاکم بااختیار الٹر تعالیٰ کی ذات ہے۔

### فداكے بناتے سُونے قانون میں آفاقیت

اسلام الله تعالیٰ کا بنایا بموانظام ہے بیہ ردورا وربر مگیدیں قابل عمل ہے۔ اسلامی قانون میں آقاقیت اور عالمگیر ترب باتی جاتی ہے بیہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں اسلامی قانون کو برایا اقوای قانون کو برایا اقوای تار قانون کے مصادر میں سے ایک مصدر تسلیم کیا گیا ہے جبکہ خود امریکی اور روسی قوانین کو بین الاقوای تار بہیں کیا گیا۔ وخود نور شمل بین الاقوای امبری قانون نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسلامی شریعیت تمام زمانوں میں صبح طور پر قابل عمل ہے ۔ والا : ۱۲۵)

ا ۱۹۳۲ء بس لا باتے بین بین الا قوای قانون کا نفرنس ہوتی جس میں اس زیانے کی لیگ آف نیشنزسے بیمطالبہ کیا گیا کہ اسلامی شریعیت کو بین الا قوامی قانون کے مصاور میں شار کیا جائے اس مقربیں بھی بین الا قوامی قانون کے اہرین نے اس باب کا اظہار کیا کہ اسلامی شریعیت اینے اندر عظمت ، آفاقیت اور عالگیری کھتی ہے اور ہرزیانے میں قابلے عمل ہے۔

(144: 14)

اس طرح کی ایک بین الاقعای قانون کی کانفرنس ۱۹۵۱ء بین بیرس مین منعقد موتی جس بین مختلف قوانین کے باہمی موازند کا بندولبت کیا گیا۔ اس میں با ہرین قانون نے مطالبہ کیا کہ فقہ اسلامی کے تفصیلی مطالعہ کے بیے ہرسال ایک کانفرنس پہلے دسویں سال منعقد کی جاتی تھی۔ ان معزات کی رائے تھی کہ تربعیت اسلامی کا گہری نظرے مطالعہ و تسویں سال منعقد کی جاتی تھی۔ ان معزات کی رائے تھی کہ تربعیت اسلامی کا گہری نظرے مطالعہ و تحقیق کی جاتی تھی۔ ان معزات کی رائے بین الاقوامی کانفرنس کی صورت میں بہتی کے جا میں التحالی الماقی کا جاتی تھی۔ جا میں الاقوامی کانفرنس کی صورت میں بہتی کے جا میں التحالی اللہ اللہ کی کانفرنس کی صورت میں بہتی کے جا میں الاقوامی کانفرنس کی صورت میں بہتی کے جا میں التحالی اللہ کی صورت میں بہتی کے جا میں ۔ \*\*\*

اس بن شک نبین کراسلام کانظام فافن انتهاتی عادلانه اورائ قدال بسندانه به بیکدانسان کے بنائے ہوئے والمین افراط وقفر بیلے کا شکاریں ۔ ایک طرف دیمجے کہ بورب بین سزائے ہوئے کے بنائے ہوئے داروا عالم ایک فرار دیا جا تھے ہے کہ قاتل کو بھی مغرائے موت وینے کے خلاف اُوازا کھائی جاتی ہے بتیجہ بید ہم حاکر جرائم کی تعدا دزیا وہ ہرگئی اور سرطرف قتل اور ڈاکرزنی کی واردات برجد کئیں ویری انتہا یہ ہے کہ روس بھین جیسے انتراکی ممالک بین معمولی سی غلطی پریمی گئی سے اُڑا دیا جاتا ہے ۔ ان دوفول انتہا ہے کہ روس بھین جیسے انتراکی ممالک بین معمولی سی غلطی پریمی گئی ہے اُڑا دیا جاتا ہے جہاں دوفول انتہا ہے نہوں کے برعکس اسلام میں سزائے موت صرف اس مرقع بردی جاتی ہے جہاں برکہ وہ از بس ضرودی ہے۔

ای طرح سے اسلام کا وراثت کا نظام میں دیجہ بیکے کو روس میسے ملک نے اسلام کے نظام میں سے کا فی دفعان بنال وراثت سے بہت کچھ ابنالیا ہے خود برطانیرا ورائر کہ میں بھی وراثت کے نظام میں سے کا فی دفعان بنال کی گئی بیل خود بھارت میں وروا بل باس کیا گیا اوراب وہاں بھی بیراؤں کو ثنا دی کونے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ بات مرف طلاق اور نکاح کے قوانین سے متعلق بی نہیں بلکا اسلام کے تقریباً مام قوانین کو دنیا کے قطیم صحبے میں نافذ کیا گیا ہے۔

# چندام گفتگوتی

#### (١) كيافداكا وجود نطقي طوريزابت كياجا سكتاب،

يترمل مائے كاكمئي موجد ديوں انبي-

وجود باری تعالیٰ پردلائل تودیتے ملکتے ہیں۔ آیات بتیات اوربرا بین توکٹرت سے دیے ما ہیں لیکن منطقی تبوت کسی جیزکے بارے میں بھی نہیں دیا جاسکتا یعنی اس طرح سے میں اگر ۲+۲=۲ طالب على كے زلمنے ايك صاحب بہت شوخى كے ساتھ اللہ تعالی كے وجود يرشوخى كامظام م كريب تق مجع شرارت سُوهجي ان سيوض كمباكه الرمنطقي بُوت كي بي بات بيل نكلي بي وب سے پہلے ذرا اپنے ذاتی وجد دکو ابت کردیجے تو آج ثام چلتے ہوجاتے كمن لكان كي بي بنوت كى كيا عزورت ب ديميد لوسامن كوابول بمع تم واس فم سے محدول كركتے ہو اپني آنكھول سے ديجھ سكتے ہوكيا مرے وجودي كوئى تك ہے؟ ئیں نے کہاجی ہان ٹک ہے، پہلے تویڈ ابت کیجے کہ اس وقت آپ جاگ رہے ہیں اور نواب کے عالم میں نہیں۔ اور مذمکی خواب کے عالم میں سول اس لیے کہ بہت دفعہ نواب کے عالم میں بھی الیا بُواکہ ہم نے بہت لقین کے ماتھ کسی چیز کو بطور بڑوت کے بیٹی کیا حالا نکہ وہ ب كچەنواب بى تھا .اوركسى چېزكا وجودنهيں تھا جتى كەابنى ذات كا وجودىجى أس مبكه پرنهبى تھا ييان ك كريمي بمواكسم في خواب من البين خواب كك كوبيان كياب-اس بروه صاحب مكرا گئے ،كہنے لكے ئي تبين ايك كھونسه رسيدكرتا بُول تبين خوبي

ین نے کہا کہ خواب میں بھی کتی مرتبہ گھونے ازی ہوتی ہے لیکن وہ خواب ہی برولہے، نہ گھونے کا وجود برولہے اور نے گھونے مارنے کا ۔

کینے گے کرمیاں یہ دکھوکر آیا زیادہ قابل ترجے بات کیاہے کہ ہیں موجود ہول یانہیں، یعنی
(۱۰۵۵ probable) کیا ہے۔ بیس نے کہا اب تم راہ پر آتے ہیں تم بڑرت اگس رہے تنے ،
اب تم یہ نیکچ رہے ہوکر دلیل دو۔ اب تم دلیل کی طرف آگئے ہوا ورختلف باقوں ہیں ترجے دھونڈ رہے ہو۔ یہ کام ہم وجود باری تعالیٰ کے بارے ہیں بھی کرسکتے ہیں یعنی بیر قفصلہ کیا جا سکتا ہے کو مختلف باقول ہیں سے کون سی بات قابل ترجے ہے کین کی بات کا قطعی نظمی بڑوت دینا نامک ہے ہیں بات علامما قبال نے فریائی کہ ۔

تیری نگاه مین تابت نبین ندا کا وجود میری نگاه مین تابت نبین وجود نرا

واضع رب کولسفه کی اریخ مین فلسفیول کوریات تابت کرنے میں بہت مشکل بیش آئی کان
کا وجود ہے انہیں فلسفی اور راضی وال رہنے ڈریکارٹ ( Doscartas ) نے اپنے وجود کے
تی میں یہ ولیل دی و کو بی سوچیا بھول اس لیے بی موجود ہول' Coglto Ergo sum متعقب یہ ہے کہ تابت تو اپنے وجود کو نہیں کیا جا سکتا کہا یہ کہ کی اور سپنے کا منطقی ترب الائمی ۔
لائم ۔

٢-كيافدك إلى يتايا طلقائد كدوه كبان :-

ایک صاحب نے کچھاس طرح کا سوال مجھ سے کیا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیاس کا نتآ بس کس مبکہ بیسے مجھسے گفتگوا گریزی میں مور ہی تھی ان کا مجلہ یہ تھا ؛

"Can you locate God in the universe"?

ئي فان كے سوال كواحمقا نسم في بوت أنبين النے كى كوشش كى توانبول نے بوانگريزى

ين كها:

ترجمہ: کر یہ بات بمرے ذہن کو قابل قبول نہیں ہے !!

مجھ موقع لل گیا، ئیں نے ان سے بوجیا کہ آپ میں استعال کیا کرتے ہیں استعال کیا کرتے ہیں استعال کیا کرتے ہیں استعمال کیا کہ تاسکیں گے کہ آپ کا معملہ موجد ہے۔

درائی آپ بتاسکیں گے کہ آپ کا معملہ آپ کے جم میں کس مگر موجد ہے۔

Can you locate your mind in your body?

کینے گے کہ یہ توبہت آسان ہے، ہیں اپنے جم کے کمی حقے پر مجی اتھ رکھ دول وہ سمیدا مسلم سے میں نے کہا آپ نے بیات درست نہیں کہی، آپ باتھ پر باتھ رکھیں گے تو وہ باتھ ہوگا مسلم اللہ ہوگا میں ہوگا باقت کی طرف اثارہ کرنے تھے تو وہ باقل ہوگا مسلم نہیں ہوگا باقل کی طرف اثارہ کرنے تو وہ باقل ہوگا مسلم نہیں کہ آپ کے بیات کو کمی آپ کا مسلم آپ کی تخصیت اور آپ کا دین نہیں کہا جا سکتا ہے تو ہہت مشکل ہے۔

یں نے کہاکہ جب آب اپنے جم کے آقا ( 100 ) کو اپنے جم کے اندرنہیں باسکتے کہ یہاں ہے توزُری کا نبات کے آقا کی مگر کا کس طرح تعین کرسکتے ہیں ؟

when you can not locate your own mind in your own body, how can you locate the mind of universe in

the universe?

رجہ جب تم اپنے ذہن کے بارے میں بہنیں بتا سکتے کہ وہ تمہا رہے جم میں کس جگہ موجد دہ تو توں کا نتاہ کے فعد اکے بارے میں کس طرح بیط کر سکتے ہوکہ وہ فلال جگہ برموجر دہ ہے۔ وہی اصل مکان ولامکاں ہے۔
مکاں کیا ہے ہے اندازیاں ہے
ضر کیو کر تباہے کہ اندازیاں ہے
اگر ابی کیے دریا کہاں ہے ماقبال )

## ٣- اگرفداكبين كل آيا تو؟

سول سروسزاکیٹری لا بررہی ایک مرتبہ کھانے کی میز بروجود باری تعالی پرگفتگو ہورہی تھی کا ایک صاحبے خواصئورت بات کہی کہ محتی تی ترفد اکواس سے ان لیتا بٹول کہ اگروہ نہیں ہے تو ہارے اور کفنا رکھا نہام میں خاص فرق نہیں ہے اور اگروہ کہیں سے نکل آیا تو بھر کیا کروگا اس لیے فیاری میں ہے کہ اس کا وجود ان لوا ورجن قدر مبوسکے اس کی اطاعت سے جاؤ۔

یبی بات مغرت علی دند الله تعدی الله تعدی الله تعدی ایک مرتبه ایک مُنکر فعدا سے کہی ۔ آپ نے فرایا : اگرالله تعالی موجود نہیں ہے تو مرف کے بعد جو تھا لا نام ہوگا وی ہا را بھی ہوگا ۔ لین اگر ہما رسے ایمان اورعقید سے مطابق فعدا فی الواقع موجود مُرا تو ہم انشا ماللہ جنسی مابیں گے اور دوز ن اورا بدی کامیابی سے مکنار ہول گے اور تم ہمیشہ بیش کی نام اوری وناکا می کا شکار ہوگے اور دوز ن کا ایندھن ہوگا ۔

# فدالوك بيلكيا وايك بيكانه سوال!

اس سوال کی طرف پہلے بھی اثنارہ کیا جا پھلہے اب ایک اورزاو تینظرسے ہم اس سوال کا جا ب دینے کی کوشش کریںگے۔

پہلی بات تو بیہ بے کسوال بنرات خود اپنے اندراسخا کہ تفکی ہے بہرے ہوا وراپی تربرآب ما اللہ علی ہے بہرے ہوا وراپی تربرآب مظہر ہے وہ یوں کہ اس طرح کا سوال توخدا کے بارے ہیں کیا جارا اس معنات کہ وہ خالی اقول ہے اور اس کا کوئی خالی نہیں ہور کمی ، اس بیں ہے بنادی میں نہیں ، خالی اور حلّت میں اس میں نہیں ، خالی اور حلّت میں اس میں نہیں ، خالی اور حلّت میں اور کی سوالی کہ خدا کو کس نے پیدا کیا ، خدا کے بارے بیں نہیں ، خالی اور حلّت اور ایس کے اس میں نہیں جارات اور کی سے اور خلق کے بارے بیں کیا جارہ ہے۔ اور کی خالی میں جوا ور خلق کی برا ورا سے کسی نے بیات اپنی جگر ہر استحال عمل ہے کہ خدا ہی سوا ور خلق بھی غالتی ہی برا ورا سے کسی نے بیات ہی برا ورا سے کسی نے بیات اپنی جگر ہر استحال عمل ہے کہ خدا ہی سوا ور خلق تھی غالتی ہی برا ورا سے کسی نے بیات اپنی جگر ہر استحال عمل ہے کہ خدا ہی سوا ور خلق تھی غالتی ہی برا ورا سے کسی نے بیات کسی نے اس میں برا درا سے کسی نے برا سے کسی نے برا سے کسی نے برا سے کسی نے برا سے کسی نے کس

پیدائمی کیا ہو۔ یہ جملہ کہ خدا کوکس نے پیدا کیا "اپنے اند نوطانی تردید ہے ہوئے ہے۔

اس کی مثال بہے کہ نیس مفید براق کمیڑے کی طرف اثنارہ کرکے بیکبوں جیربیاہ زنگ کاکیڑا کتنا نوبصورت ہے۔ یسیاہ زنگ کہاںسے کروایا ؟

منن مالاینی کچے گاکہ میاں اپنی نظر شک کروا و ، یکٹر امیا ، نہیں بکد سفیدہ میائی کے منت اس سفید دبراق کٹر سے میں تم نے خوا ہ مخا ہ شامل کر دی ہے اور اس کی اصل منت کہ وہ سفید ہے کہ تر منی تر ہے ہو۔ تم نے مٹادی ہے ۔ فائیا تم اس کٹر ہے کی نہیں ، کسی اور کٹر ہے کی بات کر رہے ہو۔ یا اس کی مثال ٹیل ہے کہ ئیں کتا بول کی دکان برجا کر کتا بول کی طرحت اثبارہ کر کے یہ نوچ چوں کر نے کو کے کیا بھا و ہیں :

اب ظاہر ہے ہیں نے کتاب بن کی صفت بٹاکر کو کمہ بن کی صفت ثال کردی ہے اور میراسوال اپنی جگہ بردے علی ہے کبونکہ ایک ہی چیسے نربک وقت کتاب اورکو کمہ نہیں ہوگئی۔

باکل اس طرح سے ایک ہی ہے ہی وقت خدا اور مخلوق نہیں ہوسکتی ۔ فدا کے بارک میں یہ سوال کونا کو اسے محلوق فرار

میں یہ سوال کونا کو اسے کس نے پیدا کیا ، فعا میں سے خالتی اقل کی صفت ہٹا کر ، اسے مخلوق فرار
دے دینے کے مترادف ہے اب یہ سوال کو منعا کوکس نے پیدا کیا ، فعدا کے بارے یہ نہیں بلکہ

فی الحقیقت مخلوق کے بارے ہیں کیا جا رہے۔

اس کی مثال یوں دی جا سکی میزر ایک کتاب دکھتے ہیں اوراس کے بعد
اس کی مثال یوں دی جا سکی ہے کہ آپ اپنی میزر ایک کتاب دکھتے ہیں اوراس کے بعد
اس کرے سے باہر پلے جاتے ہیں بھوڑی دیر کے بعد جب اس کرے میں لوٹ کے آتے ہیں تو دکھتے
ہیں کہ کتاب میزر پر موجود نہیں ہے بلکہ میز کی درا ذہیں دکھی ہُوئی ہے۔ آپ کو لاز با بیتین آبا کے
کہ اس کرے میں ضرور کو فی شخص آ یا ہے جس نے کتاب کو میزسے اُٹھا کرورا ذہیں رکھ دیا ہے۔ اس کی جم
یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب کی یصعنت ہے کہ وہ اپنی جگہ سے خود ہو کت نہیں کر سکتی۔
اب آئے آگے بڑھتے ہیں۔ فرض کیمیے آپ کے کرے میں ایک صاحب کرسی پر جیھے ہوئے۔
اب آئے آگے بڑھتے ہیں۔ فرض کیمیے آپ کے کرے میں ایک صاحب کرسی پر جیھے ہوئے۔

تھے کچھ دیرکے بعدا پ کرے ہیں دوبارہ اُئے تو وہ بسترید پیٹے بہرے نظراتے ہیں ان کی ان تقل مکانی پرآپ کو کوئی جرت نہیں ہم گی اور نہ بینجال اُئے گا کو ضرور کوئی اور خوبی ای کرے ہیں آیا ہے جس نے بیٹے تھے کو کرئی سے اٹھا کر سنہ بریٹھا ویا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آب اچی طرح ساس شخص کی ای صفت کو بیائے ہیں کہ وہ از خود کرسی سے بستر برنج بنقل ہوسکتا ہے۔ اوراس مل کے بیا اسے کسی اور شخص کی ماجت نہیں ہے۔

اب اس دوسر عقط کومی ذبن میں رکھیے اور ہارے ساتھ ذرا اور آگے بڑھے۔
ہم جانتے ہیں کہ آدی کا نات کی حقیقت اس کتاب سے ہتی مُلی ہے جو زخود حوکت کو کتی ہوا اور ما اسپنے کو پدیا یا فناکر کئی ہے۔ اس کی خلیق بنظیم، ترتیب اور قبا کے بیے نال کا ہم زاخر در کا سب یہ ہے کہ ایک کتاب یا کسی ادی شے یا پری ادی کا کنات کی مصنف ہے۔
ہے۔ اس کا سب یہ ہے کہ ایک کتاب یا کسی ادی شے یا پری ادی کا کنات کی مصنف ہے کہ وہ ازخود نرح کت کر کئی ہے نہ علی تھے۔ توطے ہم اکداس کا کنات کا وجود خالتی وہاری تعالی کے بینے تصنور میں نہیں لایا جا کتا ہے۔

نداکا دجردان مینے بعد فرراً فداکی صفات کی طوف زین متقل ہوتا ہے فداتے تعالیٰ کی صفت کمال یہ جو کہ دوران میں کیا۔ وہ از فرد موجود ہے اور صفت کمال یہ ہے کہ وہ سب کا فاق ہے اور اسے کسی نے پیدانہیں کیا۔ وہ از فرد موجود ہے اور اسے دجود کے ہے کسی کا ممتاج نہیں ہے جب یہ اس کے نبیادی صفت میں ہورک آور سوال اپنی مگر پر انتہائی لغرہے کہ اسے کسے نیداکیا ؟

ہمنے دکھاکداکدانسان ہیں کرسے متقل ہوکرب تریم بیٹے کی صفت موج دہے تو ہارے نزن ہیں بیسوال پیدا نہیں ہُواکدا س تخص کو کرئی سے بہتر رکیس نے منتقل کیا بھرجب فدا کی صفت اصلی بیسہے کہ وہ کسی کا پیدا کردہ نہیں ہے ، تو بسوال بھی ہمارے ذہن ہیں نہیں پیدا ہونا علیہے کہ فدا کو کسے پیدا کیا ؟

اس مسلمی دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم نعوذ بانڈوٹوڑی دیر کے ہے یہ فرض بھی کریس کہ خوا کو کہ اس معلم کی ایس کے کہ بیں والیس آ کر بھرے یہ زمز کونا معدا کو کسی پیدا کیا ہے تواکی ایسی شکل میں بڑھا بتی گے کہ بیں والیس آ کر بھرے یہ زمز کونا

پرے گاکہ خدا کو کسی نے پیدانہیں کیا۔ بیٹ کل منطق بین لسل دوری کہلاتی ہے۔ ملاحظہ ہو، فیدتھنیا میں بات واضع ہوجائے گی :۔ میں بات واضع ہوجائے گی :۔

تفنیة اقل: دنیایی کاعل مرجوب دہر گرمی شخص نمینی مل کررہ ہے،
تفنیة ددم: برخلیقی علی کے بیے فالق کا برنا مزوری ہے۔
تفنیة سرم: برخان کے بیے ایک اصفائق کا برنا مزوری ہے۔
تفنیة چام: برخان کے بیے ایک اصفائق کا برخان کے بیے دوسرا فائق، اوراس سلد کی کئی تفنیة چام: بیلسلد لا تمنایی ہے دینی برخان کے بیے دوسرا فائق، اوراس سلد کی کئی آخری کری نہیں،
آخری کری نہیں،

تضية ينم : فالق اقل كا وجوزيس ب-

قصنیه ششم جمنی عمل کی ابتدا اوران کا دجمد فیرمکن ہے۔ گرفت پیششم تعنیہ اقل سے کمڑا رہے۔

اس کی وجرمرت یہ ہے کہم نے تصنیز جاری پی فلطی سے یہ فرض کرایا تھا کہ ایک خالق کے یے دوسرے خالق اور اس طرح اور خالق کا ہونا ضروری ہے اور پیلے ملیا جا کہے اور اس کی کوئی مدیا انتہا ہیں ہے۔ اس کی کوئی مدیا انتہا ہیں ہے۔

یه مفوصد منطقهٔ یهال پرمون بی فرض کیا جا سکت که ایک خان کے بعد دوسرا خاتی اور پخرمیرا اور پجرع تباگر بیسله خرور بالضرور کہیں جا گرختم ہوتا ہے ۔ بیسله تمنا ہی اور محدود ہے اور اس کا ایک سرالانگاموجود ہے اور وہی آخری سرا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ آخری سراہی ہوسکتا ہے کہ ایسی متی ہوج خود خالق ہو گھراسے کسی نے بی بیدا نہ کیا ہو۔

اَلْتَطْلِیَّ مَل کاس رُنجیرِ کاکوئی آخری سرآسلیم نی کیا جلتے تو تخلیق، حرکت بلک خود عالم کے وجد کا انکار کرنا پڑے گا۔



#### جعشمفتم

## التوصي

. ترصد کی تمن تعیس : ترصد رئوست ، توصد اساء وصفات ، ترصد الوسبت يا توصدهادت حقيقت شرك يسشرك كقيس ، مبادت طاغوت \_اساب ثرك - مُشركين كم اورموجوده دُورك مُشركين كاتقابل - لاالذالة الشكامطلب لامسمُذَالَّاللَّهُ لامحبؤب الآالثد لامتصرف فى العَالَم إلا الله لا مرفحة إلآالله لامخوت إلّالله وسيداورتوسك، والم اي تميية، الم ايُومنيفاً ورام تعدوري كي آرار) \_فضيلة الشاوتين ، وكلمة شهادت يرايمان لان كى المبتب \_ نوافض انشها دنین روه أمور جوایمان کے ختم موجانے کا باعث ہیں) -111\_

# التوحيد

الحمد مله رب العلمين والصلاة والسلام على رسوليد الكريم محمد وعلى الله واصحابه الجمعين -

انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پرامیان لانہے۔ بعنے انبیاء اور رئول انسانیت کی طرف بیمجے گئے ہیں ان سب نے ترجید کی دعوت دی ہے لیکن اس کے با وجدد وہ مشایع میں انسانیت نے سب سے زایدہ کرتا ہی کی ہے ، وہ توجید ہے۔

#### ترحيد كي تين مين

انسان بمیشدالله ترایان رکمهٔ اچلااً بیاب است نمانی، رازن اور مالک مجملار با بسیان کمه ایسان کمه ایسان کمه ایسان کمه ترک منزورک را را به این کمی الومیت بین می درجهٔ شرک منزورک را را به این آنده منعات بین می توجید کے موضوع برنعمیداً گفتگر کریں گے۔

تصدى تين من بين . توجير رئوتيت . توجيد إسار ومنفات اور توجيد ائوتيت رعبادت ،

#### ا-توحيدِربُوستِ

توعید کی بینم الله تعالیٰ کی معزمت، اس کے وجود پرایان اور اس کے نبیارب ہونے کے اقرار پرشتن ہے۔

ينى الله تعالى كى ذات . اساء وصفات ، افعال ، تضاو قدرا وريحت كا اقرار كرنا اوراس كروميد

على وخبري بعي كبتة إلى -

یعنی یا قرار کرنا که الله تعلی سرته بین کا الک. خاتی اور رازی سے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ دی ار اسے اسی کے ابتدین نین ونقصان ہے مرت مہی بے قرار کی دُعامُنتا اور قبول کر اسے ، کا نات کا ہر کام وہی بیاتا ہے بہ بعلاتی اسی کے باتھیں ہے اور وہ سرچیز پر بقدرت رکمت ہے۔

## توجيدا لأنتار والضفات

ینی یا قرار کرتمام مغات علیا اوراسات خنی الله تعالی کی زات کے لیے ہی ہی میا کہ ارثادِ باری تعالی ہے :

وَمِنْ الْآسْمَا مُالْحُسُنَ فَا دُعُوهُ بِعَا وَذَ نُواالَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِى اَسْمَ ثَلِهَ يُجَوَّفُنَ مَا كَانُو ٱيعُمَلُونَ -

والاعراف: ١٨٠:

كَيْسَ كَيْسَكُهِ شَيْءٌ وَهُ وَالسَّبِينَةُ الْبَطِيزِ والشّرىٰ: ١١) تَعْلَ هُ وَانتُهُ آحَةٌ - اَنتُهُ الصَّمَدُ مَوْرِيدِدُ وَلَمْرُيُوكَةً - وَلَمْ يَكُنُ لَكَهُ كُورِيدِدُ وَلَمْرُيُوكَةً - وَلَمْ يَكُنُ لَكَهُ كُورِيدِدُ وَلَمْرُيُوكَةً - وَلَمْ يَكُنُ لَكَهُ كُفُورًا المَحَدُّ-

(سُورة افلاص)

مواچه الحجه المالله کا کسید این سر ان امول سے اللہ بی کورورم کیا کرواویلی وگول سے تعلق بی نے کورجواس کے نامول میں کجروی کرتے ہیں۔ اُن لوگول کو اُن کے کئے کی مزور مزاعے گی " مرور مزاعے گی " کوئی چزاس کے مثل نہیں ہے اور وی ہرات

كائنف والا . ديم والاب: سآب إن لوگول كرد ويم كرد ويم كالله اين كال ذات وسفات بين اكر ب

الله المائيان بي المائية الما

وه كسى كى اولاد بصاور تكوني اس كمرار كلية

ام توآ تا ہے گراس کی صفات کا کبیں ہی ذکر نہیں لما۔

### عيمائيون مندو اورمؤسو التجيم صفا

المرات بن المرات المرات المراق المرا

ہندؤوں کے ال ہی اصل گرای کا سب الترتعالیٰ کے اساء وصفات کی تجبیم ہے ان کے ال ہرسفت نے ایک اساء وصفات کی تجبیم ہے ان کے اللہ ہوسفت نے ایک متعلق وجود حاصل کر لیا۔ ان کے بیبال بھی ایک قیم کی تلبیت پاتی جائی ہے اللہ تعالیٰ کی تین صفات ، تمالی ، مُمینت (معنی مارنے والا) اور قیم کی تجبیم ، برہا، جبیش اور و شنو کے مجبول کی صورت بی کردی گئی ہے۔

جین ندیب میں اور خود بند و قول کے فرقول میں خالقیت کی منست کے تیم نے اعضائے نامُل کی بیتش کی گرامی بیدا کی ۔ بید در خفیقت اسامہ وصفات کی تجیم ہی ہے جس کی وجہسے تیت پرستی کی نبت نئی صورتیں بیدا ہوتیں ۔

محسیول میں بندان اور اسرمن کی روئی مجی اللہ تعالیٰ کی روستنوں بادی اور من کوروالگ لگ

#### شرك في الصفات اوعلم في كام تله

یر توتما اسا، وصغات کیجیم او فلط تعبیر کامشارس کانتیجرانتها درج کی بُت پیتی اور بدرین اشرک کی مورت می فا برجم ا او فلط تعبیر کامشان نهرن کی ایک شکل یمی ب کرالله الله الله کا ایک شکل یمی ب کرالله که الله تعالی کی بیش ایسی صفات میں جن میں کوئی بھی اسس کانٹر کی نبیں ہوسکتا ، غیراللہ کو ترکی کرویا بلک تعالیٰ کی بعض ایسی صفات میں جن میں کوئی بھی اسس کانٹر کی نبیں ہوسکتا ، غیراللہ کو ترکیک کرویا بلک

ارتبار بارئ تعالیٰ ہے:۔

و وَعِندَهُ مُفَانِحُ ٱلْغَيْبِ لِانِعِلْمُنَا إِلَّا هُوَ \* ١١لانعام : ٥٩)

ساور خداك پاكس بى غيب كى كغيال بين جن كوغداك سواكو كى نهي جانتا ي

مَّ قُلُ لَا الْمُولُ لَكُوْعِنْدِي خَوَانِنُ اللَّهِ وَلِا أَعْلُمُ الْغَيْبَ ؛ وانعام . . ه.

"أَ الْمَا يَعْمِرُونِهِ دوكُ بُنِي يِنبِينَ لَهَا كُرمِرِ عِلْمِ اللَّهِ كَنزان بِي اور نبي غيب يَ إنين عانتا بَرَان :

رمَّ فُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي المَسَمُونِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ " رَمَل : ٥٠) (أَكِيمْ عَمْرِ) مَرْكَبِهِ وَكَ كَرْضِ الْكِسُوا آَسَانُول بِي اورزين بِي كُونَ غيب نبي جانتا ؟

وه لوگ جوانبیار وا ولیاریا الی تبور کے صاحب تعرَّف بختار کل اورعالم الغیب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں ان کومندرجۂ ذیل آیات پرغور کرنا چاہیے اور بچر اپنے ایمان کی صحت کا جائز ہ

بنا جاہیے ۔۔

مُّلْ لاَ ٱمْلِكُ لِنَفْسِئَ نَفْعًا وَ لاَحَنَراً إلاَّ مَا شَاءَ ٱللهُ وَكَوْكُنْتُ ٱلْحُكُولُغَيْب

كَانْتَكُنَّرْتُ مِنَ الْخَيْرِةَ مَا مَسَّنِى السَّنْءُ وَلِنَا نَا اللَّا نَذِيْنَ وَكِيْنِ يُؤْكِفَ يُعُومِنُونَ ؟ (الاعلات : ٥٥١)

راً من توکید دے کہ بی الک نیں اپنی جان کے بھٹے کا اور بُرے کا گرجواللہ جا اور بُرے کا کہ اور بُر بُرِی بَرِی اِن اِن مِن مِن اِن بِی بَرِی وَاللہ جو الله بِول ایما نیا داول کو ایک مُرواللہ و اللہ بول ایما نیا داول کو ایک مُرائی مُرائی

سان کے کہوئی کوئی نرالا یٹول تو نہیں ہوں۔ بین نہیں جانناکد کل تمہارے ساتھ کیا ہونا جاویمرے ساتھ کیا، بین توصوف اس دی کی بیروی کرتا ہوں جومیرے پان میجی جاتی ہے اور بین ایک صاف خبروارکہ دینے والے کے سوا اور کچی نہیں بُول "

بہی حال التہ تعالیٰ کی دوسری صفات کا بھی ہے کہ لوگ اس میں بھی غیراللہ کو شرکے کرتے ہیں۔ اور شرک فی الصفات والاساسے مزکب ہوتے ہیں۔

علم غیب کے بارے میں صبح عقیدہ یہ ہے کہ مون اللہ تعالیٰ ہی عالم العنیب ہے۔ بال اللہ ندول ہیں سے وہ جن کو بلہ جب بھی جندا باہے اپنی طرف سے علم عطا فرا دتیا ہے۔ وہ جا ہے تو شدرا یوسے علم عطا فرا دتیا ہے۔ وہ جا ہے تو شدرا یوسے علم عطا فرا دتیا ہے۔ وہ جا ہے تو شہر الدام کھرکے قریب کنوئیں میں ٹیسے رہیں اوران کے والد بعقوب علیم السّلام کو خبر نہ ہو اوراگروہ جا ہے تو ضور صبّی اللہ علیہ وسے دوہ جا ہے تو ضور صبّی اللہ علیہ وسلم کہ ڈوٹر حربزارسال بعد پمینی آنے والے واقعات کا علم عطا کر دے اور جا ہے تو انہیں ان کی اپنی مجرب ہیری عاتشہ کے بارے میں پورے ایک ما قالم صورت عال معدم نہ ہو سے بیمان کہ مورت عال معدم نہ ہو سے بیان کہ مورت والے باقال میں اللہ عنہائی براء میں مؤمر قرآن شبت ہوئی ۔ بالفالم مورث فران کی عطا ہے۔ جس کو میننا جا ہے علم عطا دیر میں مورث فران کی مورث کی مورث کی مورث کو است مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کو مورث کی مورث کو مورث کی مور

# ترجيد ألوم بيت الوجيد عبادت

مان درائر بالمرائل معلاب برسے که عبوت اور تاله ی تمام اصنا در الله تعالی کے بید خاص کرلی جا بین اوراس بین کی اور کوشر کید نرکیا جائے مثلاً بید کو عبت برو توصرت الله کسے بخوص برو توصرت الله کسے بخوص برو توصرت الله کسے بخوص برو توصرت الله کسے بولوں کی ماری خیمیں خواہ وہ ظاہری بولا الله بین کمی فیرکوشر کی نہ برونے ویا جائے بینی عبادات کی ماری خیمیں خواہ وہ ظاہری بولا یا باطنی ، الاشر کمت فیرے صوف الله تعالیٰ کے لیے بی مختص کرلی جا بیں ۔ ال بین کی کوجی الله تعالیٰ کے مات خواہ وہ کوتی مقترب فرست تم بولیا بی مُرال ۔ دہ گئے اولیا لا معلی ما اور الله فیرونونوال کا تو ذکر ہی کیا یہی وہ توجید ہے جن کا ذکر قرآن مجید کی مندرج ذیل صلحا ما درا الله فیرونونوال کا تو ذکر ہی کیا یہی وہ توجید ہے جن کا ذکر قرآن مجید کی مندرج ذیل

آيات يي كيا گيا ب:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِينٌ - داناتح بم)

ربم صرف يرى بى عبادت كرتے بي ا مرصرف تجى سے مد للكے بي " الله بُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكِ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْلُونَ - ربُود : ١٢٣)

د نوآ پای کی عبادت کیجے اور ای پر عبروسد کیجے اور آپ کارب ان با توں سے بے خزنہیں جوتم لوگ کردہے ہو !!

غَانُ نَوَ لَوَ اَفَقُلُ حَبِى اللهُ لَا إِلهُ إِلاَّهُ وَعَلَيْهِ نَوَكَّلُتُ وَحُسَ رَبُّ الْعَدُشِ الْعَيْطِيمِ والترب: ١٢٩)

ربیراگریدروگردانی کربی توات که دیجی میراکیا نقسان ہے میرے نیے توالشکافی ہے اس کے سواکر تی معبود ہونے کا لائی نہیں ، بیس نے اس کے سواکر تی معبود ہونے کے لائی نہیں ، بیس نے اس کے بوالدی وسکر دیا اوروہ برے بھاری عرض کا ماک ہے !!

وَبُ السَّمَٰ عُنِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيُنَهُ مَا فَإِعْبُدُهُ وَإِصْطِبُولِعِبَا وَتِنْهِ مَلْ أَعُمُ وُ لَهُ سَمِثَيًّا - درمِم: ٩٥)

دو رب ہے آسانوں اورزین کا اوران سبچیزوں کا جوان دونوں کے درمیان بی بی سوتواس کی عبادت کیا کراوراس کی عبادت پرتائم رہ بھلا توکسی کواس کا بم صفت جانتا ہے ؟

عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ (مُرد : ممر

داسى پير بمروسه ركحتا برُل اوراسى كى طرف رجمع كرّا بهول " وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَسُونُ فَ وَسَبِّحُ بِعَنْدِع وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنْوُ بِعِبَادِه خَيِبُيرًا - رالفرْفان: ٨٥)

اواسى لايموت برنوكل ركيب اوراس كيسيع وتحميدين لكے رہيا ورو الين بذك

كنة من كافى خروارى "

وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى مَا نِسْكَ الْيَقِينُ وَالْحِجْرِ: ٩٩)

م اوراین رب کی عبادت کرتے رہے بہان کک کرآپ کوموت آجاتے "

یبی توحیددین کی ابتدا بھی ہے۔ اور انتہا بھی۔ دین کا بطن بھی ہے۔ اور ظاہر بھی یہی تمام انبیار کی دعوت کا نقطۃ آغاز بھی تھا اور نقطۃ انجام بھی اور بہی طلب ہے گزاللہ یالاً الله کا اس ہے کہ اللہ ای معبود کو کہتے ہیں جس سے مجت بھی کی جلتے اور ڈرا بھی جائے جس کا إجلال بھی ہواور تعظیم بھی ہوا ور تمام انواع عبا وت جس کے خاص کہ بی جائیں۔ اس توجید کے بے تمام مغلوق کو پیدا کیا گیا۔ انبیار بھیجے گئے ۔ کتا بین نازل کی کیش اور اس توجید کی وجہ سے درگ آئیں ہیں بٹ گئے کچے مون ہوگئے کچے کا بین نازل کی کیش اور اس توجید کی وجہ سے درگ آئیں ہیں بٹ گئے کچے مون ہوگئے کچے کا بین نازل کی گئیں اور اس توجید کی وجہ سے درگ آئیں ہیں بٹ گئے کچے مون ہوگئے کچے کا اللہ بیار بھی اللہ بھی ہے کہا کہا ہے کہا ہ

وتبييرالعزيزالحميدصفي ٢٠)

نوجيدِعبادت دائوُمبيت) بى وەمئىدىنى جوالى كمداورسُول اكرم صلى الله عليه ولم كمدادرسُول اكرم صلى الله عليه ولم ك درميان باعنتِ نزاع بنا-اس يے كدالى كم بىنى كُفّار كمه توجيدر بُوسِين كا الكارنه بي كرتے تھے ان كااصل الكار توجيد الوجيد سے تعااور اسى توجيد ہو وہ تعجب كرتے ہوئے يُرل كها كرتے تھے :

آجَعَلَ الْالِهَةَ إِلْهَا قَاحِدًا إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٍ وص: ٥)

و كياات فانت معبودول كى جله ايك بى معبود رہنے ديا، وافعى يبست بى عجيب با

40

اس بے کدان کا انکاراس توحید سے تعاجی کا افعال عبادت سے تعلق ہے وہ افعال عباد میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شرک کرنا چاہتے تھے۔ افعال عبادت کیا ہیں۔ دُعا، ندرونیاز، قرانی، خوب، امید، توکل، رغبت، انابت۔

مشرکین کم کا صفر اکرم صلی الله علیه و تم کے ساتھ ڈیمنی کا اصل بب توجید عبادت تھا! سیے کہ توجید رئوبتیت سے وہ لوگ انکار نہیں کرتے تھے، ان کا اصل انکار توجید عبادت سے تھا۔ مُشُرِّينِ وبِ الله تعالى كو وجود كو بائت تھے زمین و آسان سب كا مالک اى كو وبائت سے ، اسى كے ابتہ بیں سب اختیار و تصرف كاعقیدہ رکھتے تھے مِشكل كے وقت بیں صرف اللہ تعالیٰ كی نیاہ بیں آئے تھے، اسى كو خالتى وراز ق سمجھتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ كو بى ا نیا پالنہا روا قا ورب سمجھتے تھے گراس سب كچھ كے با وجود اللہ تعالیٰ نے انہیں منٹرک فرار دیا ، اور رسول اللہ صلى اللہ عليہ وہم نے ان كے خلاف زندگى بحر وبلک مارى كھى ۔ آخر كيول ؟

"تمارا فعلا كيبي فعدا ہے۔ اس رض اور رحيم كے سواكوتى اور الدنہيں ہے "
در اور جوكوئى اللہ كے ساتھ كى اور عبود كوكيا كا اللہ كے ساتھ كى اور عبود كوكيا كا اس كا حالب بھى اس كے اس كے رب كے باس ہے اس كا فركم مى فعلاج نہيں باسكتے !!

در تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بیمج ال سے اُوجھ د كھے و كیا ہم نے فعلاے رحمٰن كے موال

الِيهَةً يُعُبَدُونَ - والزخوت: ۵م،

کچھ دوسرے معبُود بھی مقرر کیے تھے کدان کی ندگی کی مائے ہ

مندرجربالاآیات سے مان پتر بیلیا ہے کو مُشرکین کو توجیداِ تُرہیت کی دعوت دی جارہی ہے انہیں اس بات سے روکا جارہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو بچاریں یا کسی اور سے دُعا انگین اس طرح سے انہیں غیراللہ کی عباوت سے منع کیا بار ہاہے بعباوت در تفقیقت اعمال عباوت ہی کا نام ہے مطلب یہ ہُواکہ تمام اعمالِ عباوت اوران کی ظاہری وباطنی کلیس د مثلاً رکوع ہجود دُوعا، طواف ، فوابی ، ندر ونیاز ، مجبّت ، خوف، اُمید ، انابت ، خشوع فیضوع وغیرہ سب کی ب مون اللہ تعالی کے لیے خالص ہونی چاہیں اوران ہی کسی کو نشر کے نہیں کرنا چلہ ہے ۔ اس کا نام توجید الرئیسیت یا قوجید عباوت ہے۔

اب ذیل بین ہم قرآن مجید کی زبان ہیں مُشرکین وب کاعقیدہ تکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تفالی کو مالک ، ساتوں آسان وزبین کا رب، بنا ہ دہندہ ،صاحب آفندار وماکم استے تھے گراعال عبادت میں دوسرول کوشر کیے کرنے تھے۔

قُلُ لِمَّنِ الْاَرُضُ وَمَنْ فِيْحَا إِنْ كُنُّمُّ تَعْلَمُوْنَ ـِسَيَتُعُولُونَ لِلْهِ قُلُ إَضَلاَ تَذَكَّدُونَ ـ سَيَتُعُولُونَ لِلْهِ قُلُ إَضَلاَ تَذَكَّدُونَ ـ ـ

قُلُ مَنْ زَبُ السَّلْطُنِ السَّبُعِ وَ دَبُ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ - سَبَعُوْلُوْنَ لِللهِ قُلُ آفَلَا سَنَّعُونَ -

عُلُ مَن بِيدِ ؛ مَلكُونُ كُلِّ شَيُعُ وَهُوَيُجِيْرُ وَلا يُجَارُعَكَيُهِ إِنْ كُنْ ثُمُّ تَمْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلُ فَا فَا

"ان سے کہو تبا و اگرتم جائے ہوکہ بزین اوراس کی ساری آبادی کس کی ہے، بیفرور کبیں گے اللہ کی کہو بھرتم ہوتی ہیں کیونٹ ہیں "ان سے پوچھو ساتوں آسانوں اور عزش نظیم کا ماک کون ہے ؟ بیفرورکہ ہیں گے اللہ کبر بھر تم ڈرتے کیوں نہیں ؟ مان سے کہواگرتم جانتے ہوکہ ہر جزیراتی ما

كس كاب اوركون ب وه جونياه دياب

اوراس کے مقابلے میں کوئی بنا ہنبی نے

تُنْعُدُونَ - والمومنون : ۸۹-۸۹ منا يم وركبي كك كديه بات تواللبي ك

يے ہے کہوہ کہاں تم کودموکا گاتے ؟

اب بظاہر توجید کا اس فدر نالص عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ مُشرک کیوں قرار دیتے گئے۔ اس کی وجة قرآن مجید کے الفاظ بیں انہی کی زبانی کینے۔ ارثنا دربانی ہے:

ق میم نے شیک طور برای کتاب کو آپ کی طون از کا نال کیا ہے سرآب دین کو داعالی عبادت کی ایک گئے دُو اللہ کا کی سے نال کیا ہے سے نالعی کو کے اس کی عبادت کی اللہ کا کہ کے ایک کی کا کہ کا کہ کا کا کہ کا

إِنَّا ٱنْوَلْمَنَا إِلِيُكَ الْكِتَابِ بِالْحُتِّ فَاغُسُدِ اللَّهَ مُخْلِصًّا لَّهُ الدِّينَ - اَلا مِلْهِ الدِّينُ الْحَالِصُ - وَالَّذِينَ اتَّحَدُوْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا مَمَا نَعْبُدُهُمْ مُ اللَّهِ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا مَمَا نَعْبُدُهُمْ مُ اللَّهِ المُتَوِّبُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَرُكْفًى - وَالزَّمِ ١٠٤٣)

کامقرب بنادیں اور معلم مراکہ خوابی کی بڑیں ہے کہ قرب کا دسیار دھونگرتے دھونگرتے ، فوداسی دسیلہ سے مقات معلم مراکہ خوابی کی بڑیں ہے کہ قرب کا دسیلہ دھونگرتے دھونگرتے ، فوداسی جی معبود مھمرا لیتے ہیں طلب کرنے کے بہانے ، اسی کو اعمالِ عبادت میں ترکی کر بیتے ہیں اوراسے بھی معبود تھمرا لیتے ہیں

تُكُلِّدِ لِللهِ الشَّفَاعَةُ جَبِيُعاً لَهُ مُلُكُ ، كَبِرَ نَفاعت مارى كى مارى الله كَ إِمْنَا الله كَالله م السَّسَلُوْتِ وَالْأَرْضِ مُمَّ إِلَيْهِ مُوجِعُوْنَ مِن مِن مِن آمانول اورزمِين كى باوثنامى كا وی الک ہے پیرای کی طرف تم فیائے

دالزم: ۲۲)

جلنے والے ہو"

یبی وجہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ سِیا میان کے باوجوداللہ تعالیٰ ان کے باسے میں اِشاد فرماتے ہیں ۔

ىَ مَا يُؤْمِنُ ٱلْنَوْمُ مُوْبِاللَّهِ إِلَّا وَ ان بی سے اکثر اللہ تعالیٰ کو لمنتے ہیں گر

حُرُّ شُوكُونَ - (يرست: ١٠٩) اسطرح كداس كمات دوسرول وشرك

مخراتے ہی 4

مشركين وب اعلى عبادت مين غيرالله كوشرك كرت تع مركبة تع كريشرك نبي ب يشرك ال صورت مين مجما مائة گاجب بم غيرالله دُمتون اور درمياني واسلون) كوخالق، مالك اور مُرْرِامِ خيال كري-اڭرىم انېيى مە**ن** زرىعدا دروسىيلە تمجىيں تويەترك نېيى ہوسكتا مندرج بالاآيا

میں اس بات کی نیرزور ترمیر کی گئی ہے اوراس کومین شرک قرار دیا گیاہے۔

# حقیقت شرک

استیار اپنے اضدا دکے ذریعے سے پہانی ماتی ہیں بمونت ترصید ماصل کرنے کے لیے مزری ہے کہ ہیں نرک کی ختیفت بھی معلوم ہو

شرك كي تين قيس

مروس توحید کی تین تعمین ہیں اسی طرحت شرک کی بھی تین میں بیں : اربوئیت بین شرک :-اوراس کی بھر دوقعیں ہیں :

المشرك تعطيل

اس سے مُرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربُرتیت کو معقل عمرا دینا۔ اس سے مراد مین گرافلندیو کے نظرایت ہیں جواس کا ننات کی ابدتیت کے فائل ہیں اور ان میں معین لوگ وحدت وجود کی آئیں خالتی و مخلوق اور رتب وعبد کے درمیان کوتی فرق ہی نہیں کرتے۔

یشرک کی وہ تم سیے جس میں اللہ تعالی کے اسار وصفات اوراس کی رئوبیت کو تومعطل نہیں مغہرایا جا بابکداس کے ساتھ ایک اور خداکا وجو دمان لیا جا تا ہے۔ مثلاً نصاریٰ جو کہ تثبیت کے قائل ہیں بایک المہنے الباشر، اورالیے ہی وہ کو قائل ہیں ایک المہنے الباشر، اورالیے ہی وہ کو گئے تاب ہیں جو مسلانوں ہیں قبروں کی ٹوج میں یا اولیا ۔ اللہ کی ارواح کو اللہ کی رئوبتیت کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں ، اور سے مجھتے ہیں کہ بزرگوں کی رومیں ان کی حاجات کو بوراکرتی ہیں۔ ساتھ شامل کر دیتے ہیں ، اور سے مجھتے ہیں کہ بزرگوں کی رومیں ان کی حاجات کو بوراکرتی ہیں۔

۲- توحیداسماروصفات میں شرک: -اس کی بیر دو تعین بین -

پہاقتم ہے ہے کہ خاتی کو مخلوق کے ساتھ تشبید دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی اسلہ وصفات کی کسی طرح سے اویل کی جائے مثلاً یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دیجھنا میرے دیجھنے کی طرح ہے یا اس کا عوش پر برا جان ہونا ایسا ہی ہے جدیا کہ میں تخت پر جمعیتا ہوں۔

اس کی دوسری قسم بیہ بے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صنعات کو جبو نے غدا وَں بیمنطبق کیا جاتا بیا کہ مشرکین کم کیا کرتے ہتے۔ وہ لات وعزیٰ کو الدعزیز قرار دیا کرتے ہے۔

٧- توجيد ألوبت يا توجيد عبادت بين شرك:

یشرک اکرہ اوراس کی کلیہ ہوتی ہے کدان افعال ہیں جوکد مرف اللہ تعالیٰ کے بیے ہی مخصوص ہمرنے جا ہیں غیراللہ کو خدان انا جائے۔ اس کی دو معموں ہمرنے جا ہیں غیراللہ کو خدانہ انا جائے۔ اس کی دو معموں ہیں :۔

ایک قیم بیسے کہ بس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے دیسے ہی کسی نبی یا ولی یا فیراللہ سے دُعا مانگی جائے یا ایسے ہی دوسرے اعمال مثلاً تقاعت ،مجست ،خوت ورجاء میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کوشر کیے بھیرا یا جائے۔ دوسری قسم ہے شرکہ اصغر کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حبادت تواللہ تعالیٰ ہی کی کی جائے لیکن اس بیں اخلاص تہ ہو، بلکہ ریا کاری ہر یا تصنع ہو یا طلب جا و و مال کا بہانہ بنائے یا غیراللہ کی تم کھائی جائے۔

### شرك كي تين ورمين

الام محمّرُ نے شرک کی تین مزیقییں قرار دی ہیں۔ شرک اکبر، شرکِ اصغرا در شرکِ بخی۔ شرکتِ اکبر پر دلیل الشرتعالیٰ کا پی قول ہے۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِدُ أَنْ يُشُولِكَ بِهِ وَ يَغُفِدُ مَا دُهُ نَ ذُلِكَ لِمَنْ يَشَاكُمُ وَمَن

يَّشُوكُ بِاللهِ فَعَنْدُ صَلَّ مَن لاَ لَا بَعِيْداً - والناء : ١١١١

"بینک الله تعالیٰ اس بو بین سے کہ اُن کے ساتھ کمی کوشکی قرار دیا جلتے اور اس کے سوا اور جینے گناہ ہیں جس کے منظور ہوگا وہ گنا مجن دینے گناہ ہیں جس کے منظور ہوگا وہ گنا مجن دینے گاہ ہیں جس کے منظور ہوگا وہ گنا ہے اور جینے گناہ ہیں جا پڑا ؛
ساتھ شرکے مخبرا آ ہے وہ بڑی دُور کی گرای میں جا پڑا ؛

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَغِيُ اِسْدَا سُيلَ اغْبُدُوا اللهُ رَبِي وَرَبَّكُمُ النَّهُ مَنْ يُشُوكُ مِاللهِ فَقَدْ حَدَّمَ اللهُ عَكَيْهِ الْحَبَّةَ وَمَا وَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ انْصَارِ

و مالانکریس نے کہاتما "اُ سے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کروج میرارب بجی ہے اور تہارا رب بھی جس نے اللہ کے ساتھ کی کوشر کی مغمرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کردی اور اس کا تعکا جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مدکا زیبی " شرک اکر کی جارفیمیں ہیں :

بہاقیم شرک الدعوۃ ہے بین جم طرح سے اللہ سے دعا لمنظے ہیں اس طرح سے غیروں سے بھی عا جات طلب کی جائیں۔ اور شرک دعوۃ ہے دلیل اللہ تعالیٰ کا بیار شادہے ؛

غَاذَ الكِبُوا فِي النُلُكِ، دَعَوُ اللّهَ مُخْلِصِ يُنَ لَهُ الدِّيْنَ فَكَمَّا بَجَّاهُ مُوالِيَ الْبَرّ إذَا هُدُرُيُشُوكُونَ - دَعَكبوت: ١٥٥)

برجب برگ متی پرسوار برتے بیں تواہے دین کواللہ کے بے فالص کو کے اسے دعالمنگة
بین، پرجب دہ انہیں بجا کرفتگی پرسے آتب تو کیا کیک بیر ترک کو فی تھے ہیں۔
دوسری قیم شرک النبۃ ہے ۔اس سے مراڈیہ ہے کہ ارادہ ،قصدا ورزیت بوکداللہ تعالیٰ کے بیے
خالص ہم نی جاہیے اس میں کمی غیر کوشر کے ٹھیرالیا جائے۔اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں :۔

مَنْ كَانَ يُونِيدُ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوتِ النَّهِ عُرَاعُمَا لَهُ مُ فِيهَا وَهُمُ وَيُهَا لاَيُحُسُونَ - أُولِيكَ الَّذِينَ لَيْنَ لَيْنَ لَعُمُ فِ الأَجْرَةِ إِلاَّالثَّارَةِ تَحْبِطَ مَا مَنَعُوا فِهُمَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُو إِلَهُ مَلُونَ لِهِ رَجُود : ١٥-١١)-

" جولوگ بس ای دنیا کی زندگی او راس کی نوشنا تیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری
کا سارا بھیل ہم ہیں ان کو دے دیتے ہیں اوراس ہیں ان کے ساتھ کو تی کی نہیں کی ہائی گر آخرت
میں الیے دوگوں کے ہے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے دو ہاں معدم ہم جائے گاک، جو کچھ انہوں نے
دنیا ہیں بنایا وہ سب میامیٹ ہوگیا اوراب ان کا ساراکیا دھراممن باطل ہے :
تیسری قیم شرک اطاعت :

ینی اطاعت میں جرصوب اللہ تعالیٰ کا ہی تی ہے دوسروں کوشر کیے کیا جائے۔ اس پردلیل اللہ تعالیٰ کا بیار شاویے :

اِنْخَذُوْا اَحْبَارَهُ حُرَوُهُ بَانَهُ حُرَادُ مَا بَا مُعَدُّادُ مَا بَا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَرِيْحَ اِنَ مَوْنِ عَوْمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مدیث ترلیب بین ہے کہ مدی بن ماتھ نے دخول اللہ صلّی اللہ ولم ہے اس آیت کے آر میں سوال کیا کہ بار سول اللہ ہم لوگ اپنے احبار اور رہبان کورب تونہیں ٹھمرا باکرتے تھے۔ اور نہ ان کی عبادت کیا کوتے تھے۔ آپ نے ارٹنا دفرا یا کہ عبادت سے مرادیہ ہے کہ مصیت ہیں بمی م لوگ ان کی اطاعت کیا کونے تھے اور ہے وہ جا تزام مرائے اسے تم جا تر تعلیم کرتے اور ہے وہ حرام کہتے تم ان کی اطاعت کیا کونے ام ان لیتے۔

چتی قم ترک مبت ہے یعنی عبت میں جوکہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی تی ہے غرکوشرکے کیا ما

اوراکس پرولیل برارشاور آنی ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَبَنَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُ مُوكِمُتِ اللهِ والبقره: هما) مولوگوں بی بعض ایسے ہیں جواللہ کے ساتھ دوسروں کوشرکے تھے استے ہیں ادراس طرہ سے کہ وہ ان سے بُر محبت کرتے ہیں جن طرح سے اللہ کے ساتھ محبّت کی جانی میلہے :

#### نوع ثاني

تشرک استرادراس مرادریا که دوسروں کو دکھانے کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس بردیل اللہ تعالیٰ کا بیرارشاد ہے:

خَمَنْ كَانَ يَدُجُوا لِتَاكَرَتِهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِعًا وَلَا يُشُوكُ بِعِبَا وَفِي رَبِّهِ إَحَدًا- د الكهن : ١١٠)

مع جوالله تعالی سے ملاقات کا میدوار مبواسے چاہیے کہ نیک عمال کرے اور اللہ تعالیٰ کے عادراللہ تعالیٰ کے عادراللہ تعالیٰ کی عباوت میں کورکو شرکی نے معمراتے ؟

#### ر نوعِ ثالث

نْرُكِخْفَى: اوراكس به وليل مضوراكرم صلى الله عليه ولم كايه ارتبادي : اَليَّسُوكُ فِي هٰذِهِ الْاُشَّةِ اَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ الشَّنْلَةِ السَّوْدَ آرِعَلَىٰ صَفَاعَ السَّدُدَ آرِ فِي ظُلْمَةِ الَّذِيل -

رواس أمت مين نرك ال بات مع في الده بوسيده صورت بن آ آسي الره المراد المرد الم

الُّذِي لَا أَعْلَمُ -

اور مجمے بنہ بی نبری بنا و بی آنا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کی کو بی ترکی مجمارات اور مجمع بنہ بی انتہاں اللہ اس کے تیرے ساتھ کی کو بی ترکی بھم اربا بھول ایس اللہ اس گنا ہے یہ جس کو بے جانے کیا اور مجمعے بتہ بی نہیں تعاکہ یہ گنا ہے یہ

#### عيادة الطاغوت

شرک کی حقیقت میں یہ بات بھی تمال ہے کہ مشرکہ کی نے کئی کی مطافرت کی عبادت کرتا ہو۔
خواہ وہ ایمان کا دعویدار کمیوں نہ ہواہ ریسول اللہ حقی اللہ علیہ وہم کی اتباع وجبت کا دم کیوں نہ بھرتا ہو۔
ہوتا یُوں ہے کہ اس کا دعوی ایمان باللہ اورایمان بالرسول کا ہوتا ہے لیکن فی الواقع علی زندگی میں
اس کا ڈرخ طاغرت کی طرف ہوتا ہے اورزندگی کے تمام پیلوئوں ہیں وہ طاغوت کا مطبع و قربا نبردار
ہوتا ہے۔ اس کی محبت اوراس کی ساری امیدیں طاغوت کی طرف مزیمز ہوتی ہیں۔ وہ طاغوت سے
ہوتا ہے۔ اس کی محبت اوراس کی ساری امیدیں طاغوت کی طرف مزیمز ہوتی ہیں۔ وہ طاغوت کی معبادت
ہی شرک کی ایک گھنا وُنی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

دانشار: ۲۰-۱۲۱

طاخوت کفرکونے کا حکم دیا گیاتھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کررا وراست سے بہت دور سعایا جا بہتنہ اور جب ان سے کہا جا تا ہے کہ آقراس جیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آقریبول کی طرف توتم ان منافقول کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں یہ ارتباد باری تعالی ہے :

وَلَقَدْ بَعَثُنَا فِي كُلِّ أُمَّا فِي رَسُولُا آبِ اعْبُدُو اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ "

دالتحل: ۳۹)

"بم نے ہرامت میں ایک رسول میج دیا ادرائ کے ذریعے سے سب کو خروار کردیا کہ اللہ کی بندگی کروا درطانوت کی بندگی سے بچو یہ طاغوت کے معنی :

طاغرت لمغیان سے شتی ہے، اس کے منی عدے گزد مبلے کے ہیں مفرت مرین خطاب فراتے ہیں جوت مرین خطاب فراتے ہیں جوت میں خطاب فراتے ہیں جوت الشیطان وابن کمٹیری

" طاغوت شيطان يى مولب

الم مالک فراتے ہیں طاغوت ہرائی شے کا نام ہے جی کی اللہ تعالیٰ کے سماعباوت کی جاتی ہو ؛ وفتح الجمید،صنی ۱۹

علامران مم فرملته من :

ر لا نوت بر ، چیز ہے جس کی وجہ سے انسان مدسے نجاوز کر جائے خواہ وہ عبادت بیں ہو یا بابعداری بیں یا اطاعت بیں۔ ہر قوم کاطاغوت وہی ہے جس کی طرت وہ اللہ تعالی اور یئول اللہ صلی اللہ علیہ ولا کی بجائے فیصلے کے بیے رجوع کرتے ہیں۔ یا اللہ کے سوااس کی بیت ش کرتے ہیں یا بلادلیل اس کی اتباع کرتے ہیں، یاس کی اطاعت بغیران علم کے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے ۔ (۱۱-ص۱۳۱)

میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے ۔ (۱۱-ص۱۳۱)

نی انعمیت طاغوت کی بہت رقیمیں ہیں لیکن اصل طاغوت یا نے طرع کے ہیں ۔

ا۔ شیطان جونمیراللہ کی عبادت پڑاک آ ہے۔ ۲۔ ظالم حاکم جواللہ کے احکام کو بدل دے۔ ۳- ہروہ قوت جواللہ کے حکم کو مجوار کر کسی دوسرے حکم کے مطابق فیصلے کرے جہانچ اللہ نمالی کا ارتبادہے:

وَمَنُ تَنْعَ يَعْكُمُ مِنَا أَنْزَلَ اللهُ فَالُولِكَ هُمُعُ الْكَفِرُونَ - والمائده: ۱۹۸) « جولوگ الله تعالیٰ کے نازل کیے بُوئے عکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کا فرہی !! ۲۲ - الله تعالیٰ کے سواکوتی بجی ہے جوابِ افروعلم فیب رکھنے کا دعویٰ رکھے، طاغوت ہے اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاوہ :

وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهُا اللَّهُو " (النعام ۵۵) منافرالله کے پاس مخیب کی چابیاں ہی اورسوائے سس کے اور کر تی بھی غیب کو نہیں جانتا ؟

۵-الله تعالیٰ کے سواکوتی بھی ہتی جس کی عبادت کی جارہی ہواور وہ اس برامنی ہو وہ بھی طائق ہے۔ اوراس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا برار شاورگرا میہے:

وَمَنَ يَقُلُ مِنْهُ مُواِنِّ إِلَا مِنْ دُوْنِهِ فَذَالِكَ غَجُوْنِهِ جَمَّدَ مُكَذَالِكَ خَجُونِهِ جَمَّدَ مُكذَالِكَ خَجُونِهِ جَمَّدَ مُكذَالِكَ خَجُونِهِ جَمَّدَ مُكذَالِكَ خَجُونِهِ النَّفَالِلِينَ - والانبيار: ٢٥)

مداوران بیں سے جو می کے کہ بین می اللہ کے سوا ایک فدا ہوں توہم اسے جہنم کی تزا دیں گے اورظالمول کو ہم یہ سزا دیا کرتے ہیں "

## ترک کے اباب

شرك كے عام طور پر مندرجة ذيل چيدا ساب بُواكتے ہيں:

### بملاسب بزرگول كي ظيم مي عُلُو

ابیاد، اولیام اورصالین کی تعظیم میں انتہا پ ندی ہے۔ بزرگوں سے اس قدر مجت براسب المباب براسب المباب اولیام اورصالین کی تعظیم میں انتہا پ ندی ہے۔ بزرگوں سے اس قدر مجت کہ وہ دیوانگی کی حذاک پنچ جائے شرک کا سب سے براسب ہے۔ بہی محبت شخصیت پرستی اور بادگا رپرستی کی طرف کے جاتی ہے۔ اس محبت نے حضرت عیلی علیہ السّلام، رام چندر اور کرش کو بندے سے خدا کا رتبہ دے وہا۔

شرک بین سب سے زیادہ وہ لوگ متلا ہوتے ہیں جو انبیاد اور سلحار کی انہ جی مجبت میں گرفار تو ہونے ہیں لکین آ دا بِمجبت کا ہی گرفار تو ہونے ہیں لکین آ دا بِمجبت کا جو تقد نہیں ہوتے۔ دشر بعیت آ دا بِمجبت کا ہی دوسرا نام ہے، اسی اندی مجبت کو قرآن مجید ہیں مُعلق نی الدین "کالقب دیا گیا ہے۔ چیا نجید ارشاد باری تعالیٰ ہے ،

ياً آخل أيكتب لاَتَعُدُوْا فِي وِيْبِكُهُ وَالنساء: ١٤١) «أسے ابل كتاب اپنے دين ميں علودانتبالپندى سے كام زلو اللہ چانچه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے بھى قرابا: معلَا تُنطُوُ فِيْ كَسَا اَ لَمُوتِ النَّصَاد بى ابْرَى مَدْيَعَ دَنجارى ، الانبيار ، باب : ٢٠) ین عاملی ال الم معلی الله ما الله من کروس طرع عیسا تیول نے عینی ن مریم کے بارے میں مبالغہ سے کام لیا یہ

وکیمے کہ یہ اندی محبت کیا کیا گرشے و کھلانی ہے اور کس طرح سے شرک کی طون سے جاتی ہے میع ناری ہیں ابن عباسس وینی اللہ وعذہ سے روایت ہے :

ابیے بی روابت ابن جریر محدبن قبی سے بھی ہے۔

ر ببت سے لوگ ان صالحین دود، شواع ، بغوث ، بعوق ، نسر کے تبعین تھے اور ان کی بیروی کیا گوتے تھے جب برصالحین وفات با گئے توان لوگوں نے آپس ہی مشور کیا کر اگر ہم ان کی نصویری بنا کر رکھ لیس توان کی نصویرول کی وجہ ہما ہے ولوں ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ولولہ اور شوق بیدا ہوگا جنانچ ان لوگول نے ان صالحین کی نصاویر بناکر مکھ لیس یجب یہ لوگ بھی مرکے اور ان کے بعد کی نسل آئی توشیطان نے انہیں بیٹھا یا کہ تبائے

آبا دّا جدادان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان ہی کے وسیلے سے بارکش مجوا کرتی تھی ، چنانچہ وہ ان کی عبادت میں اگر گئے " (فتح المجید بس ۲۲۲) علامہ وطبق کہتے ہیں :

"شیطان قبرکے پُجاریوں کے دل میں ہمیشہ بہی بات اِتعارکر تا رہا کہ قبروں پرعات اور شُغے بنا اور وہاں پرزیا دہ سے زیادہ وقت گزارنا داعت کا منا ابریارا ورصالحین کی مجست کا مظہر ہے۔ ان کے ہاں جاگر اگر دعا نگی جاسے تو وہ قبول ومتجاب ہوتی ہے۔ جب دہ یاں تک آگے تواب یہ بات اِن کے دل ہیں ڈالی کہ اگران کو وریار تھیرا کردعا کردگے اور ان کے نام کی قسم دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگر کے تو دعا حرور قبول ہوگی۔ جب یہ بات ان کے ذہن نشین ہوگئی تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اب تم براہ رات جب یہ بات ان کے ذہن نشین ہوگئی تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اب تم براہ رات چڑھا قر بچراغال کرور ان کا طواحت کر واور ان کو ہوسے دواور ڈور دور دور ور ان کی زیارت چڑھا قر بچراغال کرور ان کا طواحت کر واور ان کو ہوسے دواور دُور دور دور ور سے ان کی زیارت کر آتہ جسیا کہ جج کوسفر کیا جاتا ہے اور یہیں ہے آکے جا نور بی ذریح کرو۔ حد یہ بات طے ہوگئی تو شیطان نے ان کو گرا ہی کے اس درجے سے دو رہے درجے پر جب یہ بات طے ہوگئی تو شیطان نے ان کو گرا ہی کے اس درجے سے دو رہے درجے پر

نتقل کردیا اوروه بید که وه لوگوں کو بھی ان کی عبادت کی طرف بلا تیں اور ان قبروں بیہ
آکے عبادت کے احمال بجالا ئیں زنبوارا وروس منائیں) چنانچہ انبوں نے دیجیا کہ یا حمال
ان کی دنیا کے بیے بھی بہت مغید ہیں (مالا مال ہوگئے) اور آخرت یں بھی۔
بجب بات بہان کہ پہنچ گئے توشیطان انبیں بیان کہ ہے آیا کہ وہ کہنے لگے کہ جسن منان احمال سے روکے وہ بزرگوں کے مراتب عالیہ کا منکر ہے گستان ہے، ان کی
شخص ان احمال سے روکے وہ بزرگوں کے مراتب عالیہ کا منکر ہے گستان ہے، ان کی
شان میں کی کرتا ہے اور مجتابے کہ انبیا۔ اور اولیا ۔ کی کوئی قدر وقیمیت نہیں ہے جنانچ
وہ المن توجید ریخفیناک ہوجاتے ہیں اور ان کے خلاف ان کے دل کرمینے گئے ہیں "

# ٧ يُرك دوراسب تجيم صفات الهيه

میا کر گزر دیا کر لوگول نے اللہ تعالیٰ کی بیض منات کی تجیم کی اور ان کومتنل وجود میں وال دیا اور ان کے بیے محمد تراش ہے۔ یہ بُت پرسی کا اصل سب ہے۔

### ١٠ تيباسب درمياني واسط

شرک کابہت براسب مُشرکین کی بر ذہنی افقادہ کر وہ سمجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک براہ راست پہنچنا تومکن نہیں ہے۔ اس کا قرب عاصل کرنے کے لیے بہت سے ویسے اور واسط اختیار کرنے پڑیں گے۔ جنانچہ وہ انبیا۔ جملاء اور اہلِ قبور کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واسطہ یا وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ بائل ہی حال مشرکین کمہ کا تعا۔ قرآن مجیدیں ہے:

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنُ دُوُنِهِ آوُلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُ وُالِّالِيَّةَ يَبُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُلُغِلَ. وزُمر: ٣)

اور جن وگرسفاس كے سوا اور كارساز بناتے ہيں وہ كہتے ہيں كر ہم ان كواس مے فرجتے ہيں كر ہم ان كواس مے فرجتے ہيں كر مم كو فدا كا مُقرّب بنا ديں ا

پر ابت برمتے بڑھتے بہال کم بینجی ہے کہ بہ درمیانی واسطے بذات خود تعدابن ملتے ہیں۔ پاک دہند کے مُشرکین کی زبانت درہِ ذیل کے شعرے ملاحظہ فرایتے :

م الله كے يتے بين ومدت كے سواكيا ہے جركي بين لينا ہے كي سے اللہ كا محتر سے

ال سلطين ايك اورگراي يه ب كرديمياني واسطون كوشفاعت ومغفرت كالقيني سب. سجماح الناسيد دينست لانظر بو، كيته بن :

- کیڑے خدا اور مجڑات محت مد جوکڑے مت مد کچڑا کوئی نبیں سکتا یعنی سب کچھ اختیارات اب محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیں اگئے۔اللہ تعالیٰ چلہ یا نہ چاہے جب محدر سول اللہ ما ہیں گے تو بخشوا میں گے اور اگر محدر سول اللہ کمی کو کمرٹر نا چاہیں تراہے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ بے بس ہو گئے۔ فعو ذباللہ من ذلاف۔

اب آئے درن ذیل آیت یہ کچی فور کر ہیے۔

مَنُ ذَا الَّذِي يَنْفَعُ عِنْدَ اللَّهِإِذُنِهِ وَالبَقْرِهِ : ٢٥٥) "كون ہے جواس كے صنوراس كى اجازت كے بغیر ثنا عت كريكے " ارثاد بارى تعالى ہے :

وَكَيْنِدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَيَعَنُ رُّهُ مُووَلاَ يَنْفَعُهُمُ وَكَا يَنْفَعُهُمُ وَكَيْقُولُونَ هَا وَكَارِ شُفَعَا وُنَاعِنْدَ اللهِ - رئينس: ١٨)

اوراللہ کوچھوڑ کے اوراللہ کے سوایہ ان سنیوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں منفع بہنا سکتے ہیں نفضان اور کہتے ہیں کہ براللہ کے ہاں ان کے شفاعت کنند ہیں ہوا اللہ کے ہاں ان کے شفاعت کنند ہیں کہ اللہ کے ہاں کو تی اللہ علی کے حضور شفاعت سے انکار نہیں ہے لیکن ڈرایہ می دکیمہ یعے کہ اس کے ہاں کو تی شفاعت بھی اس کی اجازت کے بغیر بار نہیں باتی ۔ دیکھیے جب مبیل القدر نبی ابرا ہیم فلیسل اللہ اللہ اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر بار نہیں باتی ۔ دیکھیے جب مبیل القدر نبی ابرا ہیم فلیسل اللہ اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر بار نہیں باتی ۔ دیکھیے جب مبیل القدر نبی ابرا ہیم فلیسل اللہ اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر بار نہیں باتی ۔ دیکھیے جب مبیل القدر نبی ابرا ہیم فلیسل اللہ اللہ کا بیا ہے۔ کا اس کی اجازت کے بیں تو اُوں کہتے ہیں ۔ فرآن مجد میں ہے :۔

لَاَسَتَغُفِوْنَ لَكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْنَ هِ (مَعَنه: ١٠)

ه دائدا آ، يَن عزور بالعزور آپ كيد مغزت طلب كرول گالين الله كحضور
د مَن آپ كي ارب ين كجه بمي لفين سے نہيں كهرىكنا ) مير بسب مي كهه بمي نہيں يه خود ضورا كرم صلى الله عليہ و تم نے جب من فقوں كے بيد مغزست كى دُوا فراتى وَ
يُول وى نازل بُونى :

اِسْتَغُفِوْلَهُ مُ اَوْلاَ مَسْتَغْفِوْلَهُ مُ اِلْ نَسْتَغُفِوْلَهُ مُ سَبَعِيْنَ مَوَّةً فَكَنْ يَغْفِدَ اللهُ لَهُ مُ دُرد د توب : ٨٠)

در تم ان کے بے مغفرت جا ہو یا نے ہو، اگر تم اُن کے بیے سروفع بمی مغفرت مانگر تو خدا ان کی مغفرت نکرے گا "

ادمرد کھیے بلیل القدنی صرت فوج علیہ النالام کا بٹیان کی آکموں کے مامنے ڈوب رہا ہے اور وہ نم سے بیاب بین اور الله تعالیٰ سے دُوعا کرتے بین توان پروں مست ہم ہے کہ وہ بیلے کو کھول ماتے بین اور اپنی فکر پڑھاتی ہے۔ قرآن مجیدیں ہے:

ادر نور شابی برودگارکوئیاما اورکها کو بعددگار، مرا بینا بی بری گروالوں بی ہے نواس کو بی نجات دے، تبرا وعدہ بچلہے اور تو بی سب بہر ماکم ہے غلا نے فرایا کہ آے فوج وہ تبری گروالوں بی سے نہیں وہ تونا شائستہ افعال ہے توج چرنے کی تم کو حقیقت معلی نہیں اس کے بارے ہیں مجھے سوال ہی نہ کروا ورئیں تم کو تعمیت كرتا مُحل كم نادان نه بنو-نوخ نے كہا پر دردگار، ني تجھت پنا ما نگما بُول كدا مي چيز كا تجھے ا سوال كرُه ل جن كى مجھے حقیقت معلوم نہیں ادراگر تو مجھے نہیں نختے گا اور مجھ پررم نہیں كرے گا تو نين تباه به وما دَل گا "

مندية ذيل آيات اسمئليس عبب فاطعرين:

وَمَنْ يَغُفِوُ الذُّونُ إِلَّا اللهُ - را لِعران : ١٢٥)

در اور فداکے سواکون گنا ہول کومعاف کرسکتاہے "

لَا يَمُلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّحَذَ عِنْدَ الرَّحُسْنِ عَهْدًا - وم يم : ٢٥)

" يشفاعت كا اختيار نهي ركهة ليكن وه جس فرهم والع خداس اقرار ليا بو" إَم اتَّخَذُهُ السِنُ دُوْنِ اللهِ شَغَعَاءَ قُلُ اَدَكُو كَا نُوْا يَسْلِكُوْنَ سَنْيَنًا وَّلاَ يَعْقِلُونَ فَلُ

تِقْدِ النَّهَ فَاعَدُ جَمِيعًا - لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْآرُضِ ثُمَّ إِلَيْدِ تُوْجَعُونَ - وزمر: ٣٣ ١٩١)

مكيا انبول ف فد اكسوا اورول كوشفيع بناركها بعدكب دس كداكر چوان كوكسي چزكا

اختیار نه مواورندان کو مجه موتوجی ؟ کهددے کشفاصت کا کی اختیارضا ہی کوہے۔ای کا

راج آسان اورزین میں ہے اور اُسی کی طرف تم لول تے جا واگے "

وَلاَ يَمُلِكُ الَّذِينَ يَدُمُونَ مِنُ دُونِهِ النَّفَاعَةَ إِلَّا مَنُ شَبِعِدَ بِالْحَقِّ وَهُمُ

يَعُلَمُونَ - والزخرف : ١٩٩)

مه اوریدلوگ فدا کو چپورگرجن کو کپارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے لیکن وہ جنہوں نے تکی کو ایک دی اور وہ دانش رکھتے ہیں یہ

مَا مِنْ شَيِعْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ - ويونس: ٣)

" خدا کی بارگاہ میں کوئی شغیع نہیں، بال گراس کی اجازت کے بعد "

نورے دیمیے کرایک بی بی اللہ کے حضور اپنی اتحت کی مغزت طلب کراہے توکس اندازے

الفة قرآن مجدي ہے:

اِنُ نَعَكِيْ بُهُمُ فَاِنَهُ مُحَ عِبَادُكَ وَإِنْ نَعُفِ وُلَهُ مُ فَاِنَّكَ آنْتَ الْعَذِيُّذُ الْحَكِيمُ -والمامّه: مال

مداگر توان کومنرا دے تو یہ تیرے ہی بندے تو بیں اور اگر تو بخش دے تو تو سب کچر کرسکتا ہے کہ تو خالب اور حکمت والا ہے "

تفاعت ابنول کی ہواکر تی ہے وشمنول کی نہیں مخلصین کی ہواکرتی ہے، کج رو، برباطن اور چٹم اُخلاہے دیکھنے والے منافق کی شفاعت کی اجازت نہیں دی جاسکتی اس کی مثال بائل لیے می ہوا کہ ملے اور دشمن کی فوج کے مجولاگ گرفتار ہول اور با دشا مکے سامنے ان کی مفارش کی جائے کہ مہنا ہوں اور با دشا میں مان کی مفارش کی جائے کہ مہنا ہوں اور اُن کی مفارش کی جائے کہ مہنا ہوں اور اُن کی مفارش کی جائے کہ مہنا ہوں اور اُن کی جائے کہ مہنا ہوں اور اُن کی مفارش مواکرام سے بھی فواز ہے ؟

اس شفاعت کا تیجہ بیہ وگا گر شفاعت کرنے والا خود مجی فداروں کی فہرست میں کھولیا مانیگا

کہ اس کا بھی مخالف کی بیسے سنعلق ہے یہ شفاعت کا فطری اسلوب بہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی

مخلص آ دمیوں کے ہے کی جاتی ہے اگرچہ وہ خطا کے مز کب ہوں بیبی گویں کہا جاتا ہے کہ بین خطال آ دمیوں کے خطال اس کی خوال اللہ ما در دہوگتی ہیں، آپ کی بخش کا سنتی ہے اس معاف کر دیجے "بہی وجہ ہے کہ جولوگ اللہ کے خلص نہیں ہیں اور اللہ کی با وثنا ہے ہیں دوسروں کو ٹر کے کرتے ہیں ان کی شفاعت کی کی طور رہی اجازت نہیں دی جائے گئے سے بین دوسروں کو ٹر کے کرتے ہیں ان کی شفاعت کی کی طور رہی اجازت نہیں دی جائے گئے سے بین اور اللہ کی ہونے کے ایس بات سے روک دیا گیا کہ وہ اپنے باب کے بین مغفرت طلب کریں۔

م تركاچ تعامب كشف كراما فرك كايك بهت براسب يد يك كارك

ے کشف وکرامات صاور محق ہیں ان کی نسبت لوگوں کو بیخیال آناہے کہ یہ خودخدا تو نہیں ہیں لیکن ان میں کچھ نے کچھ خدائی کا ثنا تبر مزورہے اوراد حربے طاخوتوں کا ٹولہ ہے جو جو گئیوں کی ہی بیانتیں کرتے ہیں یوست ارادی سے تعلق خاص ریاضتوں ، منتر، ٹوٹکے اورا عالِ حرسے اپنے آپ کوفون البر کرتے ہیں یوست ارادی سے تعلق خاص ریاضتوں ، منتر، ٹوٹکے اورا عالِ حرسے اپنے آپ کوفون البر تا ہے تا ہے جو کا منے ہیں۔

اگرکشف بی بزرگی کا معیار ہوتا تو منگ بدر میں صحابہ کرام کوفرشتے اُتریتے ہوئے نظر نہیں اَئے لیکن شیطان کونظراَ ہے تھے قرآن مجد ہیں ہے :

وَإِذُ ذَيَّنَ لَهُ مُ النَّيُظِنُ اعْمَالُهُ مُ وَقَالَ لَاغَلِبَ لَكُمُ الْيَعُمُ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّى مَا خَالَا عَلِبَ لَكُو الْيَعْ مَنِ النَّاسِ وَإِنِّى مَا لَا عَلِبَ لَكُو الْيَعْ مَنِ النَّاسِ وَإِنِّى مَا لَا عَلَيْهُ وَقَالَ إِنِّى مَدِي مُنْ مِن النَّالِ وَلَا مُعَ اللَّهُ مَا لَكُمُ الْيُعَالِدِ وَانْعَالَ : ٢٨)

روزا خیال کرواس وقت کاجب کرشیطان نے ان لوگوں کے کرقت ان کا کا ہوں میں خوشنا بنا کرد کھلتے تھے اوران سے کہاتھا کہ کے کوئی تم پیغالب نہیں آ مگا اور کہنے نگا کہ ماتھ ہوں گرجب دوفول گروہوں کا آمنا مامنا ہُوا تو وہ اُسطے پاؤں پھر گیا اور کہنے نگا کہ میرا تمہارا ماتھ نہیں ہے، بین وہ کچھ دیکھ دیا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے ، مجھے فعد اسے ڈرگئ ہے اور فعدا بڑی محت سزادینے والاہے "

اب کوئی مائی کالال یہ کہر سکتاہے کرشیطان ہے وہ کچونظر آیا جوصحابہ کوام کونظر نہ آسکا ،کیا صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ بزرگی رکھتاہے جونسوراکرم ستی اللہ علیہ وہ کم کے زمانے میں صتیا ونای ایک کابن تھا اور حضوراکرم سکے مقابلے کی ایک وہ اسلام نہیں لایا ۔وہ دوسروں کو ان کے دل کی باتیں تبا دیا کہ تا تھا ،کیا اُسے بھی اولیا واللہ کی صعت میں شار کر وگے ؟

حضور صلى الله عليه و تم سے ابن صياد كا بن نے بكا كر آب اپنے جى بين كوتى بات چيپا بين ، ميں بوجوں گا۔ آپ نے بی سورة الدخان كا خيال فرايا اورابن صلياد سنے فريا يا كه ميں سے ايک بات بوجوں گا۔ آپ نے ايک بين سے ایک بات

ابنے دل میں جبابی ہے تم بوجو کیاہے ؟

ان منيا دف كها ؛ الدخ الدخ " حضوصتى الله عليه ولم ف فرايا :

م إخساء فلن تعدد قدرك ؛ رتورسوا بو اني مدس آگ زره مك كلى .

دميح مسلم ، ملد اني ،ص ١٩٩٠)

ال طرح سُورة كمِت بِن ضروم عليها السّلام كے مذكورة قصد مصاف بِتر عبنا ہے كہ خفر عليه السّلام كوم في النّسة بنى ان سے بلند تر درج رپر سرفران تقے يې معلوم مُواكشف وكرا مات بزرگ ولايت كامعيار نہيں بين -

ای طرح کسی تخص کی دعا وّل کاکثرت سے قبول ہونا بھی ولایت کی دلیل نہیں۔ مدیث نزیین یس ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول فرا آہے دخواہ وہ کا فرو فاستی بی کیوں نہیں۔

میں میں میں میں میں است و بزرگی کا معیار اللہ تعالیٰ کی خالص مجتب اور محدوبی حتی اللہ علیہ و کم کے نعتش قدم پر مرلمنا ہے۔ ان کا اتباع ہی اصل دین ہے ۔ اس سے انوا ت بی شرک کا سب سے بڑا سبب ہے۔

## ه شرك بانج السب صفات الهيدين شرك

گزر دیاکد بین بورکتاب، الله تعالی کی ان صفات میں جن میں اس کا کوئی ترکیب نہیں ہورکتاہے، انسانوں کو شرکی کردیتے ہیں۔ مثلاً کا تنات کے اُمور میں تعرف اور علم غیب صرف الله تعالی ہی کی صفات ہیں لیکن پاک و مندیں بہت سے لوگ یو عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیارا ورا ولیا راللہ کو علم غیب طاصل ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے اتنی قوتیں اور اختیارات دیتے گئے ہیں کہ وہ جو جا ہیں کہ مصل ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے اتنی قوتیں اور اختیارات دیتے گئے ہیں کہ وہ جو جا ہیں کہ سے ہیں۔

اب قرآن مجيد كى اس آيت كى قلادت كيمير .

قُلُ لَا اَمُلِكُ لِنَفْتِى نَفُعًا وَ لَاضَرَّا إِلَّا مَا شَاعَادِتُهُ وَلَوْكُمُنُتُ اَمُلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتُكُونَ لَاسْتُكُونَ الْعُرُونَ لَاسْتُكُونَ السُّنَوَءُ - واعِلات : ١٨٨)

م أسع محدان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے بیے کسی نفع اور نفصان کا اختیار نہیں کمت، اللہ ہی جو کچھ جا سباہے وہ ہوتا ہے اور اگر مجے نیب کاعلم ہوتا تو بئی ہدت سے فائے اپنے بیے حاصل کر دیتا اور مجھے کھی تفصان نہنچ آ "

ایک دفعه ایک شادی کے موقع پرچضوص آل الله علیه و آم تشریعیف فراتھے انصار کی بند از کیاں گاری تمیں گاتے کا تے انہوں نے بیم صرعہ پڑھا:

و فَغِيْنَا رَسُولُ بَيْ لَمُ مُمَّا فِي عَلَيْهِ "

مدہمیں ایک ایسائینم ہے جوجانا ہے کالی کیا ہوگا !

رسُولِ اگرم صلّی الله علیه و سلّم نے فرماً منع فرمایا اور ارثنا وفرمایا کو تیر نه کهو بلکه دمی کهوجو بید گاری تخییں " رضی بخاری : کتاب النکاح ،

اسی طرح الندتعالی کی ایک صفت جس میں کوئی شرک بنہیں ہے وہ بدکہ وہ ثنا رع مطلق ہے۔ وہی کمی چیز کو مطال وجوام مخبراسکتا ہے جو لوگ بہتی باصفت دوسروں کے بیے بھی روا تکھتے ہیں وہ الندتعالیٰ کے ساتھ ان دوسروں کو شرک مخبرات میں ، اور وہ لوگ جو ملال کو حوام مخبرات بیں وہ الندتعالیٰ کے ساتھ ان دوسروں کو شرک مخبرات میں ، اور حوام کو مطال کھ براتیں وہ اور حوام کو مطال کھ براتیں وہ تو طاغوت ہیں اور وہ لوگ جو ان طاغوتوں کی بات مان میں وہ ان طاغوتوں کو اُدیّا با بیٹ دُدُن الله مخبرا رہے ہیں۔

مدیت شردین میں ہے:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا هَذِهِ اللَّيَةَ عَلَى عَدِي بُنِ حَانَتِمِ الطَّافِى فَقَالَ ، يَا وَسُّولَ اللهِ لَمُنَا نَعُبُدُ هُمُ ، قَالَ الكَيْسَ يُحِدُّونَ لَكُورُمَّا حَرَّمَ اللَّهُ فَعَيْرِ مُونَا فَا اللَّهِ مَنْ اللّهُ فَعَيْرِمُ وَنَا إِلَيْ اللَّهُ مَا كَاللَّهُ مَا كَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَنَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

دابن جديد مطولًا)

ربی صلی الشرطب و تم نے عدی بن حاتم طائی کے سائنہ ہر آبت بڑھی اِلْخَدُدُ مُا اَ حَبَارَهُ عُرَدُهُ بَا نَهُ مُ اُرْبَا بَا قِینَ اللّهِ و کہ ان تو کو ان تو کو ان تو کہ ان تا کہ ہوگ اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیا، تو عدی بن حاتم طائی نے کہا کہ بار سُول الله می عبادت تو نہیں کیا کونے تھے ۔ رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے جواب دیا ،کیا وہ نہا کہ لیے اس چیز کو طال قرار نہیں دیا کرتے تھے جے الله تعالی نے حوام قرار دے دیا۔ اور تم بھی ان کی تعلید میں ان کی ہیروی میں طال ہی قرار دے دیتے تھے۔ اور ایسانہیں ہے کہ وہ ان امور کو خبیں الله نے حال کھی ای جواب می بال کے مال کے مال کے مال کے میں ان کی ہیروی میں طال ہی قرار دے دیتے تھے۔ اور ایسانہیں ہیں ان کی جواب کے مالے میں انہی چیزوں کو حوام مجمد ہے تھے۔ عدی بن حاتم نے جواب دیا ہی ہاں۔ تورسُول الله میں الله علیہ و تم نے فرایا کہ بین قوعا دہ سے اور یہی ان کورب مُصُران ہے ۔ مسلی الله علیہ و تم نے فرایا کہ بین قوعا دہ سے اور یہی ان کورب مُصُران ہے ۔ مسلی الله علیہ و تم نے فرایا کہ بین قوعا دہ سے اور یہی ان کورب مُصُران ہے ۔ مسلی الله علیہ و تم نے فرایا کہ بین قوعا دہ سے اور یہی ان کورب مُصُران ہے ۔ مسلی الله علیہ و تم نے فرایا کہ بین قوعا دہ سے اور یہی ان کورب مُصُران ہے ۔ مسلی الله علیہ و تم نے فرایا کہ بین قوعا دہ سے اور یہی ان کورب مُصُران ہے ۔ مسلی الله علیہ و تم نے فرایا کہ بین قوعا دہ سے اور یہی ان کورب مُصُران ہے ۔ مسلی الله علیہ و تم نے فرایا کہ بین قوعا دہ سے اور یہی ان کورب مُصُران ہے ۔

### و شركا چاسب اسابُ نيا بريم وسه

ونیائی چیزول اوراب بین منعل آثیر کا عقیده رکونا شرک ہے۔ لوگ مال الب پران قدر مجروسہ کرتے ہیں کر تیم فرق ہیں کہ جو کچہ ہور ہاہے وہ ان کے مال و دولت اور ان کے اسب کی وج سے ہور ہاہے۔ حالا کہ یہ بات فلط ہے۔ الب بین مثلاً کو تی تخص یہ کے کے اسب کی وج سے ہور ہاہے۔ حالا کہ یہ بات فلط ہے۔ الب بین مثلاً کو تی تخص یہ کے کئی نے ملال دواتی کی اثیر ایک متعل چیز کے ملال دواتی کی تاثیر ایک متعل چیز ہے۔ اس سے کہ کی چیز کی کوئی صنت اپنی جگر ہے متعل نہیں ہے کہ کو میں متعل نہیں ہے بلکہ وہ الشر تعالیٰ کی قطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہ صنت یا وہ فاصیت متعل نہیں ہے بلکہ وہ الشر تعالیٰ کی قطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہ صنت یا وہ فاصیت اس میں سے نکال دیں۔ اصل سب تو اللہ تعالیٰ کی فیات ہوتی نہ کہ وہ چیز شرک کے اس سب کا تیجہ لوگوں کے اندراسا ہے مال وجاہ کی ہے حدوصا ہے میت ہے اور بات بیال تک پہنچ کی حدوصا ہے کہ لوگ انبی اسب کو ہی فعدا مان بیتے ہیں۔ ی کو جھیو ڈرکر الی افتدار کی ٹوجا کر آئی اسب کو ہی فعدا مان بیتے ہیں۔ ی کو جھیو ڈرکر الی افتدار کی ٹوجا کر آئی اسب کو ہی فعدا مان بیتے ہیں۔ ی کو جھیو ڈرکر الی افتدار کی ٹوجا کو شرک کے ہیں۔ یہ کہ لوگ انبی اسب کو ہی فعدا مان بیتے ہیں۔ یہ کو جھیو ڈرکر الی افتدار کی ٹوجا کر آئی اسب کو ہی فعدا مان بیتے ہیں۔ یہ کو جھیو ڈرکر الی افتدار کی ٹوجا کر آئی اسب کو ہی فعدا مان بیتے ہیں۔ یہ کو جھیو ڈرکر الی افتدار کی ٹوجا کو جو بی خود ہیں۔ دیا

کی مبت میں اسس فررگرفتار ہوجاتے ہیں کہ اللہ کو چپوڑے دولت کوہی اپنا ضدا بنا لیتے ہیں ۔ مدیث شریعی ہے:

" تَعِسَ عَبُدُ الدِّيْنَادِ وَالدِّدُ حَمِ ... " دِنِارى الجهاد، باب : . ، )
• بلاک ہودینارودرہم کا بندہ "

# مُشْرِكِينِ مِحْدُاورُوجُودُودُولِكِ مُشْرِكِينَ العَابَلَ

مُشْرِینِ وربی سے ساتھ صنوراکم منی النه ولیہ ولی منیک کی اُن کے مقالد برخور کرنے ہے۔ پلا ہے کہ وہ توجید راؤ سے کے قائل تنے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی فیری کا نمات کا خالق و مالک جائے تھے۔ مشرکینِ ورب کا اس اِست پر ایمان تھا کہ زین اور اُسافوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے اور اللہ ہی ساتوں اُسافوں کا اور وشِ غلیم کا رہ ہے۔ ہر جزیری یا دشا ہت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ہی ہراکی کو نیاہ وسے سکتا ہے، اور کوئی اس کے مقابل نیا ہ نہیں وسے سکتا ۔ قرآن مجید میں ان کے مقالہ بیان کے گئے ہیں۔ ارشادگرای ہے:

غُلُ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْ تُكُوْ تَعُلَمُوْنَ، سَيَعُولُوْنَ لِلهِ، قُلُ الْعَلاَ تَدَكُونُ فَي اللهِ مَعَلَمُ وَرَبُ الْعَدُ شِي الْعَظِيمُ، سَيَعُولُونَ لِلهِ تَدَكَّوَ فُنَ مَلُهُ وَرَبُ الْعَدُ شِي الْعَظِيمُ، سَيَعُولُونَ مِلْهِ تَدَكُونُ وَلَهُ الْعَدُ مِنْ الْعَظِيمُ، سَيَعُولُونَ مِلْهِ قَلُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

"آن بن ان سے کبو کم جو کھے زین ہیں ہے۔ سب کس کا مال ہے، جبٹ بول المنیں کے کہ خدا کا ۔ کہ و پھر تم سوچنے کیوں نہیں ہو؟ ان سے بُر چھو کہ ساقدل اسما فرس کا مالک کو ہے اور یو عربی کا کون الک ہے ، ہے ساختہ کہد دیں گے کہ یہ چیزی خدا کی ہیں، کہو کہ پھر تم میں کہ کہ کہ جیزی خدا کی ہیں، کہو کہ پھر تم کہ کہ دین کے کہ یہ جو تو تبا ہو کہ وہ کو ن ہے جس کے باتر میں مرحنی کی باوٹنا ہی سے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے متعا بل کوئی بنا ہ نہیں دے ہر حیزی کی باوٹنا ہی سے اور وہ بناہی تو خدا کہ دیں کے کہ ایسی یا د ثنا ہی تو خدا کہ دیں کہ کہ ایسی کی اور اس کے متعا بل کوئی بنا ہ نہیں دے سے اور وہ کہ اس کی اور اس کے متعا بل کوئی بنا ہ نہیں دے سے اور وہ کہ اس کی اور اس کے متعا بل کوئی بنا ہ نہیں دے سے اور وہ کہ اس کی اور اس کے متعا بل کوئی بنا وہ بیں دے سے اور وہ کہ اس کی اور اس کے متعا بل کوئی بنا وہ کہ اس کی اور اس کے متعا بل کوئی ہی جو کہ کوئی ہے تو کم کوئی کے اور وہ کہ اس کے دور کہ اس کی اور اس کے دور کہ کوئی کے دور کوئی کے دور کی کے دور کوئی کے دور کوئی کی کے دور کوئی کے دور کی کی کے دور کوئی کوئی کے دور کی کے دور کوئی کی کے دور کی کے دور کی کی کی کوئی کوئی کے دور کوئی کے دور کی کی کے دور کی کی کوئی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کوئی کے دور کی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کی کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کی کے دور کوئی کے دور کے دور کے دور کوئی کے دور کوئی

پر جا آہے "

تونعلوم بُواکمشرکین وب الله تعالی کوی پیزیکا خالق، مالک اوررب ملنتے تھے عرف ای
کوی براکی کا نیاہ دہندہ اور دستگر ماضتے تھے گراس سب کچھ کے بعد بھی انہیں مُشرک قرار ہے
دیاگیا آخر کیوں ؟ صرف اس ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان وسیلے اور واسطے تلاش کیا کرنے تھے۔
کہیں لات، کہیں عُریٰ کہیں بُہل اور انہی کے نام ندرونیا زا ورندرانے چڑھایا کرتے تھے اور انہی
کے باں جا کے وہ مرادی مانگا کرتے تھے۔

نیکن ای معلطے بیں بھی مُشرکین عرب کا حال بہت عمیب تھا۔ عام حالات بیں وہ اللہ کا ساتھ دوسروں کوشر کی بھٹر ات تھے اور ان سے مُرادیں ما بھتے تھے بیکن جب ان پر بیٹیا اَن پُر بی اور تی مورث ایک اللہ کے اور ان سے مُرادیں ما بھی تھے ایکن جب ان پر بیٹیا اَن پُر بی اور تعلیم نے گاری اَ جاتی تو وہ تمام جمو نے فعدا وُل کو بھُول کے مرت ایک اللہ کے ہور بیتے ۔ قران مجیدایں بات کی گوای دیتا ہے :

فَإِذَ ارْكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَى اللَّهَ مُغُلِصِينَ لَـهُ الدِّيْنَ فَكَمَّا نَجَّا هُ خُرِالِي الْبَرِّ إِذَا هُ خُرِكُنْ يَرْكُونَ رَحْكبوت : ١٥)

د پیرجب بکشی میں سوار ہوتے ہیں توخداکو کیا سے اور خانص ای کی عبادت کرتے ہیں نوخداکو کیا سے اور خانص ای کی عبادت کرتے لگ بیں لیکن جب وہ ان کو نجات وسے کرنسٹی پر پہنچا دتیا ہے تو پیرے شرک کرنے لگ جلتے ہیں ؟

قرا خَاغَشِيَهُ مُ مُنْ تَعَرِدُ كَالنَّلُكِ دَعَوُا اللهُ مُخْلِعِينَ لَهُ المدِيْنَ فَلَمَّا عَالَمُهُ مُ المَعْ اللهُ مُخْلِعِينَ لَهُ المدِيْنَ فَلَمَّا عَالَى اللهِ اللهِ الْمَعْ اللهُ اللهُ الْمَعْ اللهُ اللهُ

اں بات کی تواللہ تعالی بھی گواہی دے سہے ہیں کد گھرامٹ اور تکلید کے وقت مشرکین ہوتا۔ تمام مجھوٹے خدا وَل کو چھوٹر کے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توج کرتے تھے اور خالصنہ اس کی عبادت میں مگ مباتے تھے۔

اب ان مشرکین عرب کا تقابی اس دورک نام نها دسی کیے جوکہ خوشی کیا ، غمک ، گھرا ہے کیا ، عام حالات کیا ، ہر حال میں غیراللہ کو کیا رہے ہیں اور انہی سے مُرا دیں مانگے ہیں۔
گھرا ہے کیا ، عام حالات کیا ، ہر حال میں غیراللہ کو کیا رہے ہیں اور انہی سے مُرا دیں مانگے ہیں۔
اَب نے اوپر کی سفور ہیں دکھیا کو مشرکین عرب قرآن مجمید کی زبان ہیں بی عقیدہ رکھتے تھے کہ خاتی مورث اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن اس دورکے نام نہا دُسلانوں کو دیکھیے کہ وہ کسی قبر دالے مان میں ایک جاہے بھیلے کہ آئیں۔
سے جا کے جاہے بھیلے کے آئیں اور جاہے بعی لے آئیں۔

دیکھیے قرآن مجیدکس قدر واضع طور پر بیان کراہے کہ غیروں سے مرادیں ماگنا اور دُعاکزنانہ صرف یہ کہ حرام ونا جا تزہے بلکہ یہ کہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

لَهُ وَعُوَةُ الْمُقِّ وَالَّذِينَ يَدْمُونَ مِنْ دُونِهِ لاَيَسْتَجِيبُونَ لَهُمُونِتِي مِ إِلاَّ كَامُونَ مَن دُونِهِ لاَيَسْتَجِيبُونَ لَهُمُونِتِي مِ إِلاَّ كَاسِطِ لَقَيْدِ إِلَى الْمُلَامِينِ مَا مُعَامُونِ مِنَا لِعِنْهِ وَمَا دُعَاءُ الْمُلَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلْلٍ . كَاسِطِ لَقَيْدِ إِلَى الْمُلَامِنِينَ إِلَّا فِي صَلْلٍ . كَاسِطِ لَقَيْدِ إِلَى الْمُلَامِنِينَ إِلَّا فِي صَلْلٍ . كَاسِطِ لَقَيْدِ إِلَى الْمُلَامِنِينَ إِلَّا فِي صَلْلٍ . كَاسُولُ مِن الرَّعِد : مِن الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّه

اسی کو کیا ناحق ہے۔ رہیں وہ ووسری مہتیاں تبہیں اس کو مجود کریے لوگ کیارتے بیں وہ ان کی دعا وَل کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں، اُنہیں بچارنا تواہیا ہے مہیا کوئی شخص اِنی کی طرف باتھ بھیلا کراس سے درخواست کرے کہ تومیرے منہ تک پہنچ جا مااا کم بانی اس کک بینچے مالانہیں بس اس طرح کا فرول کی دعا میں بمی کچے نہیں ہیں مگر ایک نیر بے بدف یہ

عبادت، استعانت اوراستغانه تینول الله تعالی کے ساتھ ہی مخصوص ہیں کی فیرکواں میں شرکے نہیں کیا جا سکتا ہے عبادت صرف الله تعالیٰ کی جاسکتی ہے۔ مدومون اسی کی مالکی جاسکتی ہے۔ مدومون اسی کی مالکی جاسکتی

ہے - مون اس کے سامنے فراید کی جاسکتی ہے۔ اور مون وہی فراید رسی کرنا ہے۔ جبیا کہ اس نے خود ارشاد فرطایا اور بہیں ہے وُعاسکھائی:

إِلَّاكَ نَعْبُدُ وَإِلَّاكَ نَسُتَعِيْنُ وَفَاتِح بِمِ)

ور مم مرف تیری بی عبادت کرتے بیں اور تجمیری سے مرد ملطّے بیں ا ارتباد باری تعالیٰ ہے :-

قُلُ إِنَّ حَسَلُولِیْ وَهُ مِکِیُ وَتَحْیَایَ وَمَالِیْ بِللّهِ دَبِّ الْعَالِمَدِیْنَ - دالانعام : ۱۹۲) «که دوکر میری نماز، میری عبادت اورسیسرا مِبنا اورمبرا مزا اللّه کے لیے ہے: جرتمام جبانوں کا رہ ہے ہے

# لاإلد إلاً الله كامطلب

ہم نے گزشتہ صنحول ہیں دیجھا کہ مشرکین کے توجید رائیت کے منکر نہیں تھے لیکن یئول اللہ مستی اللہ علیہ وہ توجید الرئیسیہ بیا ایمان مستی اللہ علیہ وہ توجید الرئیسیہ بیا ایمان منبیل کے استے الاس نہیں کر دیا یعنی وہ ما منبیل کے استے الاستان منبیل کر دیا یعنی وہ ما استعان تہ تو بانی ، نفر دو نیاز ، نوف ورجا د ، مجتب . تو کل ، انابت ، خشیت ، رغبت ، فرانزون مرکوع و بجود ، خشوع و ضعوع ، عاجری و تم آل تبعلیم عنی کہ وہ تمام اعمال جومون اللہ تنعالی کے بیام منسوص ہیں ، وہ سارے اعمال جب ک انہوں نے اللہ تعالی کے بیام منسوص ہیں ، وہ سارے اعمال جب ک انہوں نے اللہ تعالی کے بیام منسوص ہیں ، وہ سارے اعمال جب ک انہوں نے اللہ تعالی کے بیام منسوص ہیں ، وہ سارے اعمال جب ک انہوں نے اللہ تعالی کے بیام منسوص ہیں ، وہ سارے اعمال جب تک انہوں نے اللہ تعالی کے بیام منسوص ہیں ، وہ سارے اعمال جب تک انہوں نے اللہ تعالی کے بیام منسوص ہیں ، وہ سارے اعمال جب تک انہوں نے اللہ تعالی کے بیام منسوص ہیں ، وہ سارے اعمال جب تک انہوں نے اللہ تعالی کے بیام منسوص ہیں ، وہ سارے اعمال جب تک انہوں نے اللہ تعالی کے بیام منسوص ہیں ، وہ سارے اعمال جب تک انہوں نے اللہ تعالی کے بیام اللہ تعالی کرنا بند نہ کر دیا اس وقت تک جونسور اکرم صنی اللہ علیہ وہ منام اسک ساتھ جبک ہی فرماتے رہے۔

اب یہ دکھناہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ توجید کیا تھی ؟ گزر جکا کہ توجید کی کئی تعمیں ہیں ؛ مثلاً توجید الو نہید ، توجید ربو بہ اور توجید اسار وصفات ۔ اب ہم توجید الو نہیں کے بارے میں کم پینفصیل سے بیان کریں گے۔اس کی اصل بنیا د کار طبیبہ لا الڈ الا اللہ ہے۔

### الذكامطلب

اله كامطلب كياب، عربى زبان بين كله الله كاما ده تين حروت بين : إ.ل، ٢ - اور ميا كربعض معاجم اللغة بين ندكورب، يه كله مندرة ذيل معنول بين عام طور برياستعال بولب أ اكدة الوجل يَالَمُهُ : يعنى نياه كيرى - اَلَهُ نُهُ اِللَّهُ فَلاَتٍ : "يعنى فلال كے إلى مِن فيركون واطينان ماصل كيا " الله الدَّجُلُ إلى الدَّجْلِ !" يبنى اكيشخص دوبهرت تفص كى طرف شدّت شوق ومجت سے متوجه بهُوا -

> الله الاهنة والوُهنة بينى عبادت كى " لاَهَ يَلِينُهِ لَيُها بيني يرد عين آگيا "

اس کامطلب یہ ہے کہ الله ان معنول میں استعال ہو یا ہے کہ وہ ہتی جس کی بناہ کہڑی جاتے ہوں ہے ہاں سکون واطینان نصیب ہو، جس کی طرف انہائی شوق ومجت کے ساتھ رجوع کیا جائے اورجس کی طرف انہائی شوق ومجت کے ساتھ رجوع کیا جائے اورجس کی طرف بُرل ہے قرار ہوکے توجہ کی جائے جیسے وہ بچرجس کا دو دوہ خرات دیا جا ایسے اپیل جا آہے اوروہ مہتی جس کی کہ عبادت کی جائے ، اوروہ ذات جویر دے میں ہو۔

علامه ابن قیم رحمد الله علیه فرماتی بی که اللهٔ سے مُرادوه وات ہے کرول جی کی جت
یں بے قرار ہوتے ہم ل، اس کی جلالتِ ثان سے مرعوب ہموں، اس کی طرف رجوع کرتے
ہموں، اس کا اکرام نعظیم کرتے ہمول، اس کے سامنے ذکت خصوع اور خوف سے بیش آئے
ہموں، اس سے امیدیں با ندھتے ہمول اور اس بی بھروسہ رکھتے ہمول۔

ملامدابن رجب کے ہیں الا "وہ زات ہے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہواورجس کی ہیں۔ اللہ "وہ زات ہے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہوایی ہیں ہیں ہیں جیست وجلالتِ ثنان کی وجسے اس کی نا فرانی نہ کی جاتی ہو ۔ اس سے محبت کی جاتی ہوایی سے ڈراجا ا ہو، اس سے امیدیں با ندھی جاتی ہول، اسی پہروسہ کیا جاتا ہو، اسی کو 'بکارا جاتا ہو، اور بر رارے اعال سواتے اللہ کے اور کسی سے بے

المم ابن تمييه رحمّه الله عليه فرملت جي "إله وه ذات ہے كتب كے ساتھ دل انتہادر ج كى مجبت ركمتے ہوں، انتہاد رہے كی تعلیم اور املال واكرام كرتے ہول اور انتہاد رہے كا خوت ورجار بجی اسی سے رکھتے ہول۔ اور ایسے ہی تمام اموراسی سے متعلق رکھتے ہوں " علامطيبي رحمنه الله عليد كمن بن إلاً" فعال ك وزن براور معول كمعنول مي ب-كمىنى بېمول كے عَبَدَعِبَادَةً " بينى اسى فىعبادت كى "

لَا إِلْـٰ وَ إِلَّا الله كَ تَسْدِيحَ كُنْ سِي يِهِ يَا بِين كُروين صروری ہے کہ کلمة شهادت برامیان کی ایک بہت بڑی شرط بہے کہ اس کے معنی بھی سمجھ جائيس والركوني تفس اس كلم كامغهوم سمح بغيراس كا زبان سے افرار كرمے تو دا ترة ايان ميں داخل نبس بوگا-

علام فرطبي رحمة الدولية صبح مسلم كے ماشية المفهم " بين باب باندھتے بين كم : م لَا يَكُفِي مُجَدَّدُ النَّلَكُ فُطُ بِالنُّنْهَا وَنَيْنِ بَلُ لَابُدَّمِنُ اسْتَيْقَانِ الْفَلبِ وكله لا الذا لاند محدرسُول المدكو صرصت بفظى طور بيرزبان سے كمدوينا كانى نهيہ بلكه دايان كے بيے لازئ شرط يہ ہے كم) اس كامطلب مجھ كردل سے اس كى گراى دے اوردل کے اندرای کا بقن بدا ہو" الله تعالى ارشاد فرمات بي ا

فَاعْكُمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ومحد: ١٩)

مد نوب اجمی طرح سے جان موکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبو دنہیں ہے " ينى الشرتعالى مجى لرَاللهَ إلاَّ الله بين كرت بوُت ابتداعم سے كرتے بي اكراس كليكا علم حاصل نہیں ہے توامان بجی حاصل نہیں ہے۔ اس آیت کی نیباد بیعض علائے سلعت نے علم كو . بمان برمقدم قرار ديا ہے بُمشركين عرب كي شكل به تعي كدوه اس كلم كے معنى سمجة تھاور اس کے تعاصول کواچی طرح سے جلنے تھے۔ وہ النّد تعالیٰ کی ذات کو بھی جانتے اور مانتے تھے لیکن تمام عبادات اس کے بیے خالص کرنے کو تیا رہیں تھے، بالفاظِ دیگر کُفا بِم کے کلئے شہادت کی ختیت کو تو سیحے تھے لیکن اس اخلاص سے انکار کرتے تھے جس برچ کلئے طیتب دلالت کرتا ہے گرافوس کہ اس دُور کام لمان کل دلیت ہے مغبوم کو بجی نہیں جمتا ہے۔ اور زمنی جانا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ لاَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

معلوم برُواکد ایمان کے مصول کی خاطر لا الا الله کا مطلب بم منا از بس مزوری ہے کہ یہی وہ کلمہ بہی میں سب سے زیادہ مظلوم ہے ۔ اس سے بی لوگ سب سے زیادہ مظلوم ہے ۔ اس سے بی لوگ سب سے زیادہ کو سے قرب اور اگر بمجے رہے تو افراکر بمجے رہے تو اور اگر بمجے رہے تو اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ دھٹائی کا ثبوت دیتے رہے۔

توآیت ای کله کامطلب نفسیل سیمنے کی کوشش کریں - برکلمہ اپنے اندرمعانی، مغاہیم اورمطالب کاسمندر لیے بوئے ہے - بہاں پر ہم اس کے چندمعنی بیان کرتے ہیں جو ہماری نظر میں زیادہ اہم ہیں :

ا - لاَ مَعُبُونُدَ إِلاَّ اللهُ إِينَى اللَّهِ كَ سُواكُونَي عِبَادت كَ لاَ تَنْ بَين - ٢ - لاَ مَعُبُونَ إِلاَّ الله - والله ك سواكوني محبّت كامتنى نبين > ٢ - لاَ مَعْبُوْبَ إِلاَّ الله - والله ك سواكوني محبّت كامتنى نبين >

س - لاَ مُنْصَرِّتَ فِى الْعَالَمِ إِلاَّاللَّهُ ، وكاننات بين الله كے سواكسى كا بجى تفرُّف نبين ، وكاننات بين الله كے سواكونى بين الله كام كرنبين بروكتا - سم - لاَ مَنْ حُجُو َ إِلاَّ الله - والله تعالى كے سواكونى بجى الميدون كام كرنبين بروكتا -

۵- لاَ مَعْوَدَ مَ إِلاَ الله - والله تعالى كے سواكوئى بى اس قابل بنبير كراس سے درا بلتے ،

اب بم ان کلمات کی مزیر شرح بیان کری گے لاَ مَعْ بُوْدَ إِلاَّاللَّهُ : کلم "إلله " محمعنی میں ایک معنی معبود کے بیں اور یہی

اس كے بنیادی معنی ہیں -

کلمومدکا ما ده عربی زبان بی ع -ب - د ہے عبد باعبیدائس غلام کو کہتے ہیں جے آزادی ماصل نہ ہمر چنانچہ قرآن مجید میں وارد ہے:

وَتِلْكَ نِعْمَةُ نَمُنَّهُ عَلَيَّ اَنْ عَبَّدُتَ مَنِي إِسْوَآءِ بِهِ) و

موادریبی نعت تم مجد پر جائے ہوکہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا ؟ مبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جوختوع وخصوع اور دل کے ساتھ کی مباتی ۔ اللہ تعالیٰ ہیں :

اَلَعُمَا عُمَدُ إِلَيْكُوْمًا بَنِي ادَمَ آنُ لَانَعَبُدُ واالسَّيْطَن - رئيس: ١٠)

"أسبن آدم كيائي في تجديد ببين لياتماكم م شيطان كى عبادت ببين كوك با اب اس آيت بين عبادت كومجردا طاعت كے معنول بين استعال كيا گياہتے خلام جه كوتی شخص شيطان كے ملئے نر ركوع كرتا ہے نہ سجدہ ، اورز كوئی شخص اپنے آپ كو شيطان كابندہ كہلوا تا ہے۔ قرآن مجيد بيں ہے :

وَ فَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُ وُتَ - والمومنون : عم)

وداوران دونوں کی قوم کے لوگ بارے مامنے مطبع ومنقاد ہیں "

يهال برجي تفظ عبادت معتى اطاعت استعال مُواسب - امام ابن تيميير رحمة التدعليك زك

كلمة عبادة مين دومفهوم شامل بين:

ا- انتها درجے کی محبت۔

۲ - انتها درجے کی اطاعت۔

بنب انتها درجے کی محبت اوراطاعت آبس میں جمع ہرماتی میں تو وہ عبادت بناتی ب بنت اوراطاعت آبس میں جمع ہرماتی میں تو وہ عبادت بن تواضع ہے۔ امام ابن نیمیئی عبادت کی شرح میں سکتے ہیں : عبادت کا اصل معنی ہے ذُل البنی تواضع اور انکساری عربی میں طویٰ فی مُعَبِّد " فیٹے ہوئے راستے کو کہتے ہیں جے قدموں کی میا ب نے

روند دیا ہمو۔ اوروہ سیدھا ہوگیا ہمو۔

کین مبادت جی کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اس میں مرف تواضع انحیاری بی نہیں ہے بلکہ وہ تواضع ہے کہ وہ تواضع ہے وہ تواضع ہے کہ متنی زیادہ مجبت عاصل ہوگی اتنا زیادہ تواضع انکسار میں معی اضافہ ہوگا۔

بانچوال درجه" التَّتَيَّم " ب، بعنى مجوب كيسب كچه فناكرديا عربي بها ما تلب:
« تنج الله " اوراس كا مفعم لغت بين محا ما تلب: اكى عبد الله ، بعنى فلال شخص الله ك مفتى مين كما ما تلب عبى محكم معتق مين گرفتار مهو كيا ، بعنى اسس كا بنده بن گيا عوبي ستيم " اُس شخص كوب تيم بين جو كم المُعَبَّن بِلَحَ بُنْ بِهِ بِعِنى البن مجبوب كي محبت بين فنا بهوك اس كا بنده بن گيا مو و المُعَبَّن بِلَحَ بُنُول مِنُوا كر عبادت دو چيزول رُرشتمل ب :

۱- محبّت ،

۲- اطاعت -

اگرانسان کی کی اتھ انتہا درجے کی مجست کرے گراطا عت مذکرے تو وہ عبادت نہ ہو لکہ اظا ہے ہوگا۔ ای طرح سے اگرکسی کی بلا بچان وجِ الطا عست کا ملہ توکرے لیکن مجتب نہ ہو للکہ اظا ہے کا لمہ توکرے لیکن مجتب نہ ہو للکہ اطا عت کرتے ہوئے دل ہی بغض ہو تو وہ عبادت شمانیس ہوگا ۔ وثالا ایک باپ اپنے بیٹے سے انتہا درجے کی محبت کرتا ہے تو بیم مجست ہوگا، عبادت نہیں ہوگا یعنی بلا شرکت غیرے محبت کا ل احد بلا شرکت نے رہے اطاعت تامہ کو عبادت

ق عَبْدَاللّهُ لِينَ اللّه كابنده وه به جوالله سن زياده كهى اوركوممبوب نريم اورالله تعالىٰ كى الله كالله عن الله كالله عن الله كالله كالمحمود كالله ك

لِإَيْهُا الَّذِيْنَ الْمَنُو الْاَنْتَخِذُوْ الْبَاءَكُوْ وَإِنْحَانَكُوْ أَفِلِيّاءَ إِنِ اسْتَخْبُواٱلكُفُوعَلَى الْإِيْسَانِ وَمَنْ يَبْتَوَلَّمُ مُرْمِئِكُمْ فَأُولِئِكَ مُعُرِالظَّالِمُونَ - قُلُ إِنْ كَانَ ابَا وُكُمْ وَ ٱبْنَا مُكْمُ وَإِنْحَانُكُمْ وَاَنْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرُنَكُمْ وَإَسُوَالَ واقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَازَةُ تُخُشُّونَ كَسَا دَهَا وَمَسٰكِنُ تَرُصُونَهَا آحَبُ إِلَيْكُمُ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِعَادِ فِي سَيِيُلِهِ مَنَ تَوَلَّعُتُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَصُوعٍ وَاللَّهُ لَاَيَعُدِى الْعَتَّى َ الْفُرِيقِينَ - وَوَبِ بِهِ "أسه وكر، جرايان لات براين إي اوراين بما تيول كومجى رفيق زبنا وُاكروه ایان پر کفرکرتر بی دیں تم میں سے جوان کو رفیق بنائیں کے دہی ظالم ہونگے۔ اُسے نبی کمردو كالرتبار بإب اورتبار يديث اورتبار عباني اورتباري بيريان اورتبار عوزو اقارب اورتمبارے وہ مال جرتم نے کماتے ہیں اور تمبارے وہ کاروبارجن کے مندا پڑجانے كاتم كوخود اورتبار و مكرج تم كوب ندي ، تم كوالشداوراس كورسول اوراس جاس عززتري توانتظاركرويان ككراشانا فيصله تبارك مامن ايآكادر الله فاسق لوگول كى رسناتى نبير كى كرتا "

چنانچ بی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ کم ہے کو منبی عبادت بیں اللہ کے ساتھ کی کو شرکہ نے کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ بھرا کہ منبی مجرست میں اور منبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کو شرکہ نہ کیا جائے مبتی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کو شرکہ نہ کیا جائے مبتی اور الله کی اطاعت کے ماتھ سے اور تابع ہوں، اللہ کی مبت اور الله کی اطاعت کے ماتھ سے کم لم اجابی خواہ وہ مجبت آبا قامدا واور خاندان اور اولاد کی ہوان کو اور جو مجبت آبا قامدا واور خاندان اور اولاد کی ہوان کو

خم برجانا چلہیے۔ای طرحسے جواطاعتیں اللہ کی اطاعت سے تکراجاتیں ان کو مجی ختم ہوجا ناچلہیے يبى ايان كاتقاصلى - جنائي ارشاد بارى تعالى ب

وَصِنَ النَّاسِ مَنْ تَيَيِّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُعِبُّونَهُ مُرْكُوبِ اللَّهِ = والبَعْرِ ١٠٠ مدلوگوں میں بعض ایسے ہیں جراللہ کے ساتھ دوسروں کو شرکے کمبراتے ہیں . اور وہ ای طرح كران كے ماتھ يُول محبت كرتے ہيں ميسے الله نعالى كے ماتھ محبت كى جانى جا ہيے" چنانچرمتبت واطاعت الله تعالى كابى حقى، اورالله تعالى كى متبت كے ذیل بى بىب سے زیادہ الند کے رسول کا حق ہے۔ جانچہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کوہی راضی کرناملانوں كاشيرة قرارديا كيا-ارتادبارى تعالى ب:

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ إَحَيُّ إِنْ يُرْمِنُونُ ؛ والتوب ١٢٠)

الله تعالی اوراس کا رسول سب سے زبادہ اس بات کے عق دار بیں کہ انہیں رامنی کیا ماتے "

### تمام اعال عبا دات بيل لله تعالى تحيي افلاص

چان كلمه لا إلا مَ الله المعنول مي كة لا معبود الا الله يني الله كا مواكرتي معبود نبين اس بات كاتفاضا كرا ب كرعبادت مرف اسى كى بونى مليب اوراس بي كى كوشرك بنيس به ونا چاہیے بنانچ الله تعالی ارثنا دفراتے ہیں:

فَاعْبُ دِ اللَّهُ مُعْلِصًّا لَّكُ الدِّينَ " والزم : ٢)

د لبذاتم الله بي بدكي كرو دين كواس كيد ي فالعل كرت بوست إ قُلُ إِنَّمَا أُمِونُ أَنْ أَعُبُدَا لِلَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوْ ا وَإِلَيْهِ مَابٍ

متمصاف كمد دوكر مجع توعرف الله كى بندكى كاحكم دبالكياب اوراس سعمنع كيالكيا

ہے کہ کمی کو اس کے ساتھ شرکے پھراؤں البندا میں اس کی طرف دعوت دتیا ہوں اورای کی طرف دعوت دتیا ہوں اورای کی طرف میرارجدع ہے ؟

قالفكمُ الله مُعَادِلهُ قَاحِدٌ لَا اللهُ الدَّحَدُ الدَّحَدُ التَّحِيمُ لَمُ البَعْرهِ : ١٩٢١) متبارامعبوداكب معبودب الكسكسواكوتي معبودنبين وه بعدرجت و محبت مالاادرجم ب

وَمَا أُصِرُ فِي إِلَّالِيَعْبُدُ وُا إِلهًا قاحِدًا لاَ إِلهَ إِلَّا هُو مُجْعًا نَدْ عَسَّا يُشْرِكُونَ ـ

(توبه : ۱۳)

«مالانکدان کواکی معبُود کے سواکسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا

کوئی متبی عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکا نہ ہا توں سے جربہ لوگ کرتے ہیں یا

اس سے معلوم ہُوا کہ عبادت خالصنّہ اللہ تعالیٰ کی کی جانی جا ہیے اور تمام افواع عبادت یا

عبادت سے متعلق تمام کے تمام اعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص ہونے جا ہیں اوراس

میں کسی کوشر کیے نہیں کیا جانا جا ہے۔

ہم زیل میں جنداہم اعمال عبا دت بیان کرتے ہیں۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سوا اور کھی کے لیے جائز نہیں ہیں۔

ا-نماز، ركوع وسجود:

ارشاد باری تعالی ہے:

اِلَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا ارْكَعُولُ وَاشْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُوْر الْجِ : ،،،
" أَ لَا لَكُو بُوا كِيان لاتِ بُوركُونَ اور بجده كروا ورا بنِ رب كى بندگى كرو"
ا - دُعا

یہ بندے پراللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے دُعانہ ملکے، خواہ دنیا اور دین کا کوئی بھی طلب و مقصد کیول نہ ہو۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: خُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مُحَالَعَ الْعَقَ وَ أَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِدٍ مُحَالُبَاطِلُ دا ي : ١٢) مويد اس مي كه فدا بى برق ب اورج بيزكو دكافر فدا ك سوا بكارت بي ده باطل ب ؟

وَلاَتَدُعُ مِن دُونِ اللهِ مَالاَ يَنْعَعُكَ وَلاَ يَصُنُوكَ - رَيُنِ : ١٠١)
م اورالتُدُوجِورُ كُركى اليم سبى كون بُهار جربتم نه فائده بهنها سكى سه اور التُدكوجِورُ كُركى اليم سبى كون بُهار جربتم نه فائده بهنها سكى سه اور التَّدَعُومُ مُه لاَينُم عُول وَاللَّذِينَ تَدُعُومُ مُهُ لاَينُم عُول وَاللَّذِينَ تَدُعُومُ مُهُ لاَينُم عُول وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَسُلِكُونَ مِن فِطِيل إِنْ تَدُعُومُ مُهُ لاَينُم عُول وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعُمُ الْمَلْ وَيَعْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والسے مجوز کرتن دو سروں کوتم 'پکارتے ہو وہ ایک پرکا ہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔
انہیں 'پکارہ تو وہ تہاری دُعا بیّں سُنہیں سکتے اور سُن میں توان کا تہمیں کوئی جواب
نہیں دے سکتے اور قیامت کے روزوہ تہارے شرک کا انکار کردیں گے جنبیت
طال کی ایسی مجمع نبر تہمہیں ایک خبردارے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا "
اسی طرح سے شفاعت بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہی تق ہے۔ نداس کی امبازت کے بغیر کسی سے شفاعت کرائی جاسکتی ہے اور نداللہ تعالیٰ کی امبازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے کسی سے شفاعت کرائی جاسکتی ہے اور نداللہ تعالیٰ کی امبازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے کسی سے شفاعت کر سکتا ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے :

آمِ اتَّخَذُو المِن دُونِ اللهِ شُغَمَّاءَ قُلُ اَوَلُوكَا نُو الاَ يَمُلِكُونَ سَنَيْنًا وَ لاَ يَعُلِكُونَ سَنَيْنًا وَ لاَ يَعُقِلُونَ وَقَدُ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مدکیا اس خداکو محیور کران لوگوں نے دوسروں کوشنین بنا رکھاہے ؟ ان سے کہمکیا وہ شفاعت کریں گے خوا ہ ان کے اختیاریں کچہر نہ ہوا ور وہ سجھتے ہی نہ ہوں ؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیاریں ہے ؟

٣- ذبح وقسراني،

الله كنام كے سواكى كے يے نہ ذرى كيا جاسكة ہے اور نہ اللہ كے سواكى كے ليے قرابی كى جاسكتی ہے۔ ارشاد بارى تعالی ہے:

قُلُ إِنَّ مَعَلَاتِيْ وَنُسِلِي وَمُعَيَّا يَ وَمُعَالِقَ لِثَنْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَاشَوْلِهِ وَالانعام: ١٩٢-١٩٣) ه كه ديجي ميرى نمازميرے تمام مراسم عبوديت، ميرا بينا اورميرا مزاسب كجيد الله رب العالمين كيد بيے جن كاكوتى شركي نہيں "

ام-نذر

نذرنیا زونزمانداورات می ساری چیزی سوات الشرتعالی کے اورکی کے بیے جا تزنہیں ہیں۔

۵۔طواف

سوائيبتُ الله تُربعن كاوركي مجد كاطوات جائزنبي ب- الله تعالى في ارتباد فرمايا ، ولي عَلَيْ الله عَلَيْ في الما وَلُيكِكَةَ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْتِ ورائع ، ٢٩ ،

مانبين سيت العتيق مين الله تعالى كريا في كركابي طوام كرنا ماسي "

٢- ترب :

سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کمی کے سامنے تو بنہیں کی جاسکتی ۔ اور مرف وہی معاف کرنے والا ہے۔ ارتبادِ باری تعالیٰ ہے :

وَمَنْ يَغُفِرُ الدُّنُوبُ إِلَّا اللهُ وَالعَالِي ١٣٥٠)

" اورسوات الله كا وركون كنا بول كومعاف كرسكما ب ؛

٤- الاستعازه دكسي كي نياه بي آنا)

مرت الله تعالیٰ بی کی نیا ه ماصل کی ماسمتی ہے ، اس بے کر اصل ملتے پناه وہی ہے ۔ سوائے اس کے اور کوئی نیا ہ نہیں دیے سکتا ۔ اللہ تعالیٰ ارشا و فراتے ہیں :

وَقُلْ اَعْوُدُ بِرَبِ النَّاسِ والنَّاسِ ١١٠

. كبردىجے كونى لوگول كے يروردگاركى بناه بي آتا بنوں يا ٨- استفالهُ ( فرياد كرنا)

مرف الله تعالی سے مردطلب کی مباسمتی ہے اس کے سامنے ہی فراد کی مباسمتی ہے ایک مرف اللہ تعالی سے مردطلب کی مباسمتی ہے اس کے سامنے ہی فراد کی مباسمتی ہے ایک ا صلّى الله عليه وكم نے ارشاد فرما يا :

إِنَّمَا لَا يُسْتَعَاثُ إِنْ فَإِنَّهُ يُسْتَعَاثُ بِاللَّهِ سُجُعَائِهُ

«يرب مليخ استغانة او فراد نهي كي جاسمتي، يـ تومون الله تعالى كـ ما منه بي كي ماسكتي ہے" ارتناد ماری تعالیٰ ہے:

إِذْتُسْتَغِينُونُ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُورُ والانفال: 9)

ررجبةم الشركومدك يي كارب تق اور فرا دكرب تع تواك في تبارى فر ما دمنى ع

لا محبوب إلاّ الله (الله تعالى كيسواكوتي مجبوب الرّالله (الله تعالى كيسواكوتي مجبوب الرّ

جى طرى سى لا الذالا الله كا أيم منى برج كة لاَسْعُبُودَ إلاَ الله " • اى طرحت الإالله الله الله الاايم منهوم يرجى سب كم "لا عَبُون إلاّ الله يعنى وبي محبوب عتى ب -

كُذُنْتة صغات بين مم نے دكھاكم" إلاالله "كے منی محبوب اور من مومن کے بیں اور " إلا" ائر معبُود کو کہا جاتا ہے کہ دل جس کی طرف مجبّت، اجلال و تعظیم کے ساتھ جھک جاتیں ہم نے یہ

مجی دیجها کرعبادت بیں بنیادی طور بیار دو مفہوم پائے جاتے ہیں-ایک محبّت اور دو مرے اطا ۔

مُشركين وب الإست كا اقراركرت تصكر الله كسواكوتي رب اورخالق نبين ہے۔

ليكن وه اپنے اعمال عبادت كوجن ميں خاص طور پرمحبت واطاعت، ذكر كيے جا كتے ہيں۔ اللہ

تعالیٰ کے بیے فالص نہیں کرتے تھے بلکران میں دوسرول کومجی شرکی کھیرالیتے تھے

ازرا ، تفنّن عرض ہے کہ مجتب میں تو کوئی بھی اینا شرکے گوادہ نہیں کرتا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی ایناسب کچھ اپنے فاوند رہنجیا ورکر تی ہے جسے شام کا ان کے گھر کی میاکری كق جهكن اگروه بنس مجت بین فاوند كے ساتھ كى اور كو مى شرك كرد سے تواسى كارى وابى اور فدمت و ماكرى اس كے منہ برار دى ماقى سے - الله تعالى تومبت كا مرحثيہ ہے جمبو جيتى اور فدمت و ماكرى اس كے منہ برار دى ماقى سے - الله تعالى تومبت كا مرحثيہ ہے جمبو جيتى ہے اور محب الله وابدى ہے ، وبى انسان كى محبت بي كى كوشرك كيا بائے - وو بى جا بتا ہے كہ اس كى محبت بين كى كوشرك كيا بائے - وو بى جا بتا ہے كہ اصل محبت و موتواسى سے بود بولواسى كى جو ، باقى سب جا بتين اور مبتنين اس كى جا بست اور محبت كى جو ، باقى سب جا بهتين اور مبتنين اس كى جا بست اور موتواسى كے تابع مول - اور جو لوگ يہ بنہ بين كرك ان كو الله تعالى مشرك قوار ديتا ہے ۔ ارتبا و بارى تعالى ہے کہ موتواسى ہے ارتبا و بارى تعالى ہے کہ و من النّا بين مَن تَجَوْدُ مِن دُونِ اللهِ اَنْدَادًا يُحِبُّ وُنَهُ مُن كُونِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اَنْدَادًا اِللهِ وَاللهِ اَنْدَادًا يُحِبُّ وُنَهُ وَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اَنْدَادًا يُحِبُّ وُنَهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ اَنْدَادًا اِللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اَنْدَادًا اِللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اَنْدَادًا اِللهِ وَاللهُ وَاللهُ

مر لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کوشرکے ویمبری مرات ہیں اور وہ اس طرح کر انہیں یول بار کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو بیار کیا جانا چاہیے وہ لوگ جو ایمان لے آئے بیں ان کی سب سے زیا وہ محبّت اللہ تعالیٰ کے بیے ہی ہوتی ہے !!

چنانچة ابت بُواكد ایمان كایة تعاصله کے معبتوں اور جام توں كامركز اللہ تعالى كى ذات بو اور باقى سب جاہتيں اس كى مبت كة ابع ہوں ـ

الم ابن تمييُّة فرلمت بي:

"الله تعالی مشرکین کی اس میے ذرست فرا رہے ہیں کہ وہ مجت ہیں الله تعالی کے ساعة اپنے باطل معبُودول کو می شرکی مغمراتے ہیں کیونکہ انہوں نے مُرمنین کی طرح نا اعس الله تعالی سے مجت نہیں کی جگد اس مجت میں اُنہوں نے غیرول کو می شرکی کا مرائد تعالی حراب مجت ہیں فراتے ہیں اُنہوں نے خیرول کو می شرکی باطل معبود جب وفئ اس می مرکے کا ذکر الله تعالی قرآن مجبوبی فراتے ہیں اُنٹر کین اور ان کے باطل معبود جب وفئ میں اکھے مع ہمرنگے تومشرک اپنے معبُودول سے کہیں گے کہ:

تَاشّهِ إِنْ كُنَّا لَغِیُ صَلاِ شُرِیْنٍ إِ ذُنْسَةِ بُکُهُ مِرَّتِ الْعُلَمِیْن - وانشعراد : ۹۰ - ۸۵) «قعم مَداکی ہم توکھلی کھل کھراہی ہیں مبتلاتھے جب ہم تم توگوں کوریّب انعالین کی برابری کا

يَّاتُهُا الَّذِيُنَ الْمُنُّوَا مَنْ تَيُوتَدَّ مِنْ كُوْعَنْ دِينِهِ فَسَوْتَ يَاتِي اللهُ بِنَهُمَ ايُحَتَّهُ مُرُوكِجِ بُحُونَ لَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ - يُجَاهِدُونَ فَ سَبِينِ اللّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَا يُحِر - واللّهَ م عهمة

دو اَس دوگرجوا بان لات ہو، اگرتم بیں سے کوئی اپنے دین سے پھرتاہے رقوبھولئے الشدا در بہت سے دوگ ایسے پیدا کر دسے گا جوالٹد کو مجبوب ہوں گے اور الشران کو مجبوب ہوگا جو مومنوں پر زم اور کفا رپیخت ہوں گے جوالٹد کی را میں جدوج ہدکریں گے اور کسی طامت کونے والے کی طامت سے نے ڈریں گے ہے

اس آیت بین الله تعالی سے مجتب کرنے والوں کی مندرجہ ذیل علامات بیان کی گئی ہیں۔
ا-یہ محبت کرتے ہیں جا بلکہ الله تعالیٰ اپنے بندول سے محبت کرتے ہیں اور کھر تبدی ایسے اللہ الله تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے البتہ بندول کی ایسے اللہ تبدیدوں کی محبت ایک جواللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ادروانی ہے جواللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ادفیٰ سامک ہے۔

۲۰ الله سے محبت کرنے والے یامومنین آپس میں انتہائی رحمدل اور متواضع ہوتے ہیں، انکساری اور عابنی میں ایک دو مرسے کے سامنے مجھ مبلتے ہیں بینی ٹوں ہوتے ہیں مبیا کر بٹیا باپ کے سامنے یاغلام اپنے آقا کے سامنے۔

۳- کفّارکے مانے وہ متواضع اور تنگر فراج نہیں ہوتے بلکے صاحب جروت ہوتے ہیں۔ ملّام اقبال رحمتہ اللّہ علیہ نے مومن کی ثنان خوب بیان فراتی ہے: - اگر ہوجگ توسشیران فاہے بڑو کر اگر ہومنع قررعت نزال آآ دی ہومبلی یا رال توبریشم کی طرح زم رزم حق وباطل ہو توفولا دہے موسیٰ ۴-وہ اللّٰد کی راہ میں واسے، دیسے ، سننے ، مبلنے ، ہرطرح سے جہا دکرتا ہے اوراسی کی راہ میں تن من دمن لٹا دیتا ہے۔

۵ - وه الله تعالی ما ه پس جها دو تبلیغ کرتے بور تے کسی طامت کی پروانہیں کرتا ۔
ام ابن نمید رحمۃ الله علیہ مجبت اورالله سے مجبت کرنے والوں کی تعربیت بیں خوب مکھتے ہیں اور محبت کی اس سے زیا دہ اور کوئی تعربیت نہیں کی جاسکتی کہ وہ محبت ہے بعبت کی جس تعدروضا حتیں کرتے جا قربات اور المجستی علی جا تھے ہوئے اس کی تعربیت خرواس کا اپنا وہ و سے بمبت بی مب - اس پر گفتگو کرتے ہوئے جن لوگوں نے تشریحات کیں وہ مون اس کے اسب ، موجبات ، علامات ، شواہ ، ثرات اور اسکام پر گفتگو کرتے نین موجبات ، علامات ، شواہ ، ثرات اور اسکام پر گفتگو کرتے نین موجبات ، علامات ، شواہ ، ثرات اور اسکام پر گفتگو کرتے نین موجبات ، موجبات ، موجبات ، موجبات اور اسکام پر گفتگو کرتے نین کہ اس کے بحبت ہو کر قطانی رحمۃ اللہ علیہ سے مامع بات وہ جسے ابو کر قطانی رحمۃ اللہ علیہ سے منا میں ہوئے ۔
کی تعربیت میں کہا ہے ۔ ابو کر قطانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہے کہ زمانے میں محبت اللہ پر بات چھڑگئی ۔ اس اجماع میں جنبید بغدادی سب سے کم عربے عملار نے ان سے وجھاکہ آپ کی اس معلی علی راستے ہوئے اکو اس معلی علی راستے ہوئے اگر آپ کی اس معلی علی راستے ہوئے اکر اس معلی علی راستے ہوئے اکر آپ کی اس معلی علی راستے ہوئے اکر آپ کی اس معلی حس کیا راستے ہوئے۔

جنیدبندادی رختراند علی نظیر نے علائے کرام کی جب یہ فرماتش نی توفاموش ہوگئے اور کے دیرے میں مرتب کے اور کی دیرے میں مرتب کے اور کی میں رہی تھی اور زبان پر یہ الفاظ ماری تھے۔

معمت یہ ہے کہ بندہ اپنے جی سے گزرگیا ہوا دربے خود ہو بچا ہو، اپنے پر وردگار کا ہرگھڑی ذکر کررہ ا ہوا دراس کی ادائیگی میں ہر دم مشغول ہو، دل کی تکا ہوں سے اس کی طرف دیمے رہا ہواللہ کی ہیبست کے افرارنے اس کے دل کومبلادیا ہو۔ ہر وقت مامیت

قرآن مجيديس ب:

أُوللِكَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةَ التَّهُ مُ الْفَربُ وَيَوْبُونَ رَحْمَتَذُ وَيَخَا فِئْنَ عَذَا بَدْ- وَبِي الراتِلِ: ۵۵)

ور بالگری کون کومشرکین کیارید بین وه خدی این رب کی طرف ذریعه دوسیله، دموندر بین کدان بی کون زیاده معرب بنتی ادروه اس کی رحمت که امیدوار بین اوراس که عنداب سے ڈرتے ہیں "

اس آيتِ كريمي بي المي عبت كي تين علامات بيان كي كني بين :

ا - کداللہ تعالیٰ کی مبت کی وج سے وہ وسیے اور ذریعے ڈھونڈ نے ہیں کہ کسی نرکسی طرح آہیں ان کے مجبوب کا قرب حاصل ہو۔ وسیے سے مرا دا تباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اورا عمالِ صالح ہے۔ ۲ - الرجاء بینی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیشہ امید وار دہتے ہیں۔

ساخون: وہ اعمالِ صالح کرتے ہوئے بھی جہاں وہ اللّٰہ کی رحمت کے اُمتید واربی باسکل ای طرح سے اللّٰہ تعالیٰ سے ڈویتے رہتے ہیں جس طرح ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے بارے بیں اس خطرے کا شکار رہنا ہے کہ کہیں اس کے محبوب کی نظر کرم میں فرق نہ پڑمائے اور وہ اس کی یہاں پر یہ بات واضح ہم نی چلہے کواللہ تعالی سے خوف ایسانہیں ہونا چلہے میں وہ سے ہوتا ہے اسانپ اورشر سے ہوتا ہے یہ وہی خوف سے جوایک محب کواپنے محبوب سے ہوتا ہے یہ وہی خوف سے جوایک محب کواپنے محبوب سے ہوتا ہے ۔ یہ وہ سے کہ کہ بیں دوست کے فراح میں برجمی نہ اَ جلتے ہوتا ہے کہ کہ بیں دوست کے فراح میں برجمی نہ اَ جلتے ہو گوئے تہ وہ کہ ہے نہ ہوئی کا تنا ت جب فراج ایر کچھ برجم نظر سرا یا جمعے و آنانی ا

پاک وہندکے فدایا نِ باطل لفظ وسلہ کی شرح میں بہت ظلم فصلتے ہیں۔ دیجھیے قرآنِ مجید میں کس قدر وضاحت سے بیان کر دیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ماصل کرنے کا اصل ذریع اتباع منت ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:۔

وقُلُ إِنْ كُنْتُمْ يَحْبُونَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِيكُمُ اللهُ والعران : ١٦) -

دیکه دیم کارگرم الدی محبت رکھے ہو تو بری پیردی کرواللہ م محبت کرے گا یہ
اس آیت کو آیت محبت کہتے ہیں اور پی نجت کا فیہ ہے اس بات پر کراللہ تعالی سے مبت کا اصل معیارا تباع ہی سے اور ا تباع ہی کا اصل معیارا تباع ہی صلی اللہ علیہ وہم ہے۔ اور ا تباع ہی کا اصل محرواللہ کی طرف سے مبت کے دیمے وسیلے کا نفظ قرآن مجد ہیں اس طرح سے استعال ہم اکدا زخوداس کی شرح ہوری ہے۔

لِاَيَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا تَّقُوا اللهُ وَابْتَعُوْ الكَيْعِ الْوَسِيُلَةَ وَجَاجِدُو اِفْ سَبِيلِهِ كَعَلَكُ مُنْفِطُونَ - والماتره: ٣٥)

من اسے لوگوجوا میان الستے ہواللہ سے ڈرواوراس کی جناب میں باریا بی کا فد بعثر لاش کروا دراس کی رامیں جدوجہ دکروشا یدکہ تہیں کا میا بی نصیب ہوجائے ہے اس آیت میں وسیلے سے پہلے تقویٰ کا ذکر ہے اور وسیلے کے بعد جہا دفی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ ما من پتر چل رہا ہے کہ وسیلے سے مراد تقویٰ اور جہا دہے۔

الله تعالى كے حضور كس طرح باريابي نصيب مهو ؟ كييو كمراس كا تفتر ب عاصل مهو ؛ اس كى رحمت و محتت كا مام كس طرح لب كك آئے ؟ اس كے بارے بين امام ابن قيم رحمة الله عليہ نے عمره بحث كى - وہ الله تعالی کی مجت کے وصول کے بیے دی اُمور کی نشاندی کرنے ہیں بینی انہیں وسلیم محبت قرار دیتے ہی ا - قرآن مجيد كى اسطرة للوت كى جاتے كه اس كے معنى اسكے برلغظ كے معنى بمفبوم اوراس كے تعاضول يرغوروفكرا ور ترزيمو-

۲ - فرض نما زیکے بعد نوافل کثرت سے پڑھے جاتین اکر اللہ تعالیٰ کا قرب ماصل ہو ۳ - زبان ، دل عمل اور زبان مال سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے مطلب بیر کہ ذکر کی کثرت مجت کا سبب بمي ہے اور تنجہ کھی۔

بب با سب شہوات کا خلبہ ہوتو اللہ تعالیٰ کی مجبوب چیز کو اپنی محبوب چیز بر ترجے دے۔ ۵ - اللہ تعالیٰ کے اسمار وصفات میں غور وفکر کرنا، اس کی آیات کا مشاہرہ کرنا اور اس کی معرفت ماصل کرنے کے دریے ہوجانا۔

٧ - الله سمان وتعالى كے ظاہرى وباطنى انعا ات واحسانات كوباربار ذبن بن ستحضركرا اور ان كامثابه وكرنا-

٤ - ول ككشكول كوم روقت الله تعالى كے مضورانتهائى ما جزى اور الكسارى كے ساتھ بيش کے رکھنا۔

 م - پھپلی رات انتہائی کمیسوتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور آخریں توبروانتغناركزنا-

٩ - على اورصاليين كى مجانس مين زياده سے زياده منينا اوران كي مُنتگوسے فائده امخانا اوران كى مجلس ين خدمرت اس وقت كفتگوكرنا جب صلحت متعامني بو-

١٠ - وه تمام اسباب و ذرائع جرالله نعالى سے دورى كا باعث بيں ان سے دورى اختيار كرنا ـ

# الحُتُ بِلله [الله تعالى كى خاطركسى سے مجتب كا

ہم نے دکھاکہ مجتبر اور ماہبتوں کا مرکز ومحر اللہ تعالیٰ کی ذات کوہی ہونا میلہ اور یہائیا کا تقاضاہے۔ اس کیے یہ بات خود بخود معلوم ہوسکتی ہے کہ منتی مجتبیں اور جاہتیں ہوں گی وہ سب اللہ تعالیٰ کی مجتب کے بابع ہوں گی اور وہ تمام جاہتیں اور مجتبیں جواللہ تعالیٰ کی مجتب سے کمراتیں گی وہ اس کی مجتب کے بابع ہوں گی اور وہ تمام جاہتیں اور مجتبیں جواللہ تعالیٰ کی مجتب سے کمراتیں گی وہ اس تابل ہوں گی کہ خود بخوذ ختم ہو جائیں۔ جنا بخیار زنا دہاری تعالیٰ ہے :

قُلُهِانُ كَانَاابُا فُكُمُ وَاَبْنَا وُكُمُ وَإِنْكُو لَحَا نُكُمُ وَاَذُوا جُكُمٌ وَعَيِثُنِيَ كُمُ وَاَلْإِفْتُوهُا وَتِجَازُهُ تَخْشَوُنَ كَسَاءَهَا وَمَسْكِنُ تَوْضَوُنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمُ مُرِّنَا اللهِ وَرَسُولِهِ وَ جِعَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّقُ وُاحَتَّ يَأْتِيَ اللهُ بِاَصْرِهِ - وَرَبِ : ٣٠)

من أسنى كهددوكدا گرتمبار ب با ورتمبار بين اورتمبار بين اورتمبار بيريا اورتمبار سعز نزوا قارب اورتمبار به وه مال جرتم نے كمائے بي اور تمبار ب وه كاروبار بن كے ماند پر عبانے كاتم كوخون ہے اور تمبار ب وه گرج تم كون پد بي تم كو الله اوراس كے رسول اوراس كى را ويس جبا و سعز بزتر بين توانتظار كرويبان تك كرالله اپنا فيصلة تمبار كي سے آتے "

ظاہرہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجت میں مائل ہونے والی چزیں یا آبا وَاجداو ہیں یا اولا واور بجائی بند ہیں یا ہویاں ہیں یا خاندان ہیں اور مال واساب ہیں یہی چزیں عام طور پراللہ تعالیٰ سے وُور کرتی ہیں اور اس کی مجست ہیں مائل ہم تی ہیں ۔ چنا نچہ انہی کے بارسے میں وعید رُننا دی اور ان سب کی مجست کو اللہ تعالیٰ، جنا ہے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسم اور جما و کی مجست پر قراب کر دینے کا مکم فرایا۔ یہاں پراکی اور بات بھی معلم ہم تی کہ اللہ تعالیٰ کی مجست کے بعد سے زیادہ ورجاللہ تعالیٰ کے بعد رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کی محبت کا ہے اور قیسرے ورہے ہے جبا و کی مجبت اور ایل جہاد کی بہاں یہ مجی ذہن میں رمبنا جاہیے کہ رضول الدصلی اللہ علیہ وسلم اورجہا دوابلِ جہا داورصالحبن کی محبّت بھی اللہ تعالیٰ کی محبّت کے تابع ہے۔

احمدوطبرانى فى روايت كياب كدرسول الله المالة عليه ولم فى ارتنا وفروايا : لا يَجِيدُ الْعَبُدُ صَرِّحُ اللهِ فِهَ الدِينَ الدَّعَةِ عَلَيْهِ وَاللهِ عِنْ اللهِ عَلَى الْحَبَّ بِلْهِ وَاللهُ عِنْ وَالْحَبَ بِلْهِ وَاللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

مركونى شخص مجى ايمان كالل نبين پاسكتاجب كركم و الله كيد دوسرول سيمت ندكي بيد دوسرول سيمت كرياب في كيد الله كي بيد مجبت كرياب في كيد الله كي بيد مجبت كرياب المرالله كي بين محبت كوالله كي ولايت كاستى بروجا تهد الله كي الله الله كي ولايت كاستى بروجا تهد الله المرالله كي الله المراكم من الله من ا

مديثِ قدى ہے، الله تعالىٰ ارشاد فرماتے ہيں:

رواسان آدم مین نے ہر تیزیورے ہے بیداکیا اور تجھے اپنے ہے پیدافرایا سویرا تجھ پر بیتی ہے کہ وہ چزی میں نے تبرے ہے بطور ذرائع وامباب پیداکیا ہے۔ تجھے میری عبادت ومحبت سے خافل نہ کردیں. داس ہے کہ تیری عبادت کامقصود میری عبادت معبادت کامقصود میری عبادت ہے اور باتی سب چزی مون اسباب و ذرائع بین مجھ کے مینے کے اور باتی سب چزی مون اسباب و ذرائع بین مجھ کے مینے کے اور باتی التقات ہے : اور بعن مکار کا یہ قول مجی لاتی التفات ہے :

مع جوچنر بھی تجھے اللہ تعالی سے غافل کردے وہی تیرا بُت ہے۔ د تواس کا پُجاری ہے ہے! یہ بُت جس کی کرعام طور بردوگ پُوجا کرتے ہیں انسان کانفس امّارہ بھی ہوسکتا ہے جوا سے بُرائی

برأبعاريا بي وخانج الله تعالى كارتباد ب

أَرَأُيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِللْهَ فَ هَوَا لا لا العرمان ١٣٣١)

" تُرف اُسْخُص كودكيا جس نے اپنی خوابش نفس كو اپنامعبود بنا ایا"

تووة تخص جرابنی خوا بمثن نفس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی اطاعت اسے اللہ کی اطاعت اسے اللہ کی اطاعت بیں اپنی ہوئے اطاعت سے غافل کر دیتی ہے تو پینی خص فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت واطاعت میں اپنی ہوئے نفس کوشرک کھیرا رہا ہے یہی بات بحضور اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ان الفاظ میں ارشاد فرما تی :

لَا مُنِیُ مِنُ اَحَدُکُ مُرَّتُ مِنَ اَکُ مُنَ مُنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

ومتحذ النُّؤوي في كتاب الجتر

م تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو رسمتا جب تک کو اس کی خوات اس بات کے ابع نہ ہو صافے جے میں ہے کر آیا ہموں " اللہ تعالیٰ کا ارشا وگرای ہے :

قَانُ لَّمُ يَسُتِجَ يُهُوُ الْكَ فَاعُلَمُ النَّما يَتَبِعُونَ الْمُوَاءَهُمُ والقَعْم ، والقَعْم ، ه) مداكر يولگ تيري بات نهيل لمنت واس به آمنا وصدّ قنانهيل كين ، توجان لوكريد لوگ در اصل اين خوابشات ننس كا اتباع كرنے والے ہيں "

دگوں بی بعض ایسے ہیں جوابئی بیروں اورا ولادکواس طرح جاہتے ہیں کہ انہیں بھی اپنام کھرالیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ اولا دوا زواج کی محبت انہیں اللہ تعالیٰ، رسُول اللہ صلّی اللہ ملیہ دستم کی محبت اورجہا دفی سبیل اللہ سے فافل کردیتی ہے۔ بینا نجہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرای اہٰی وگوں کے بارے ہیں ہے:

يَّا يَتُهَا الَّذِيْنَا مَنُوا إِنَّ مِن اَزُوا جِكُمُ وَ اَوْلاَدِكُمُ عَدُ قُرَّالَكُمُ فَاحُذَ دُوْمُ -داتتابن :١١٠

· أعدر وركوم ايمان لات موتمهارى بيوليك اورتمهارى اولا ديس سعين تمهار

وتمن بي ، السعبوشيار رموا

لوگول بین سے بعض ایسے بین جوبال وجاہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ انہیں اپنامعبود مجمارا لیتے ہیں۔ مال وجاہ کی محبت وطلب بین اس قدر گن ہوجاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واطاعت سے فافل ہوجاتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ، بالغاظر دیگر یہ لوگ اپنی علی زندگی میں مال وجاہ کو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ معلیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ پر ترجے وسے دستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمی کوگوں کو مال کا بندہ اور جاہ کا بندہ قوار دیا ہے۔ اس لیے کہ فعلاً مال اور جاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وینار اور در رسم ان کے معبود ہیں اور وہ جاہ و مال کے عبد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

تَعِسَ عَبُدُ الْحُمَيْلَةِ - إِنَّ الْعَنِي وَإِنَ لَحُرُي عَلَى الدِّرُوسِ وَ نَعِسَ عَبُدُ الْحُمَيْمَةِ ، تَعِسَ عَبُدُ الْحُمَيْلَةِ - إِنَّ الْعُلِي وَعِنَى وَإِنَّ لَحُرُي عَلَى سَخِطَ نَعِسَ وَا مُتَكَسَ وَإِذَ الشَيكَ عَبُدُ الْحُمَيْلَةِ - إِنَّ الْعُنِي وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَاللَّهِ فَا سَبِيلِ اللهِ ، اَشْعَتَ دَالُ اللهِ فَلَا اللهِ ، اَشْعَتَ دَالُ اللهِ فَلَا اللهِ ، اَشْعَتَ دَالُ اللهِ فَلَا اللهِ ، اَشْعَتَ دَالُ اللهِ اللهِ ، اَسْعَتَ دَالُ اللهِ اللهِ ، الله اللهِ ، الله عَلَى اللهِ ، الله اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

دميح الخارى عن إلى بررة

می می بخاری بی او مرزہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فریا یک ہلاک بھوا دینار کا بندہ ، ہلاک میں او مرزہ کا بندہ ۔ ہلاک بھرائی ورستار کا بندہ ، ہلاک بھرا پوشاک روبا کا بندہ ، ہلاک میرا بحبت مہوا ورکھو کر کا بندہ ، اگرائے دیا جائے توفوش ہوجا آ ہے اور ز دیا جلتے توفا راض یہ بہنت ہوا ورکھو کر کا بندہ ، اگرائے دیا جائے توفوش ہوجا آ ہے اور ز دیا جلتے توفا راض یہ بہنت ہوا ورکھو کہ کا نے ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ بین ہے گورٹ کی ملام تعلیے ہوئے ہے۔ پراگندہ سراہ رفاک آ لود قدم ہے۔ اگر بہرے پر ہے تو بہرے پر راہ دراگر فون کے بیلے صدیر ہے تو اسی میں اپنی ذر داری نبھا رہا ہے اگر رفصت مانے پر راہ دراگر فون کے بیلے صدیر ہے تو اسی میں اپنی ذر داری نبھا رہا ہے اگر رفصت مانے تو رفصت نہے اور شرواری نبھا رہا ہے اگر رفصت مانے تو رفصت نہے اور اگر کئی کی سنارش کرے تو وہ قبول دئی جائے و

مبدالله بن تعلق من تعلق من الله بن به وروا واحروترندی با مناویجی من تعلق من ت

چانچرایان کال کا تعاصای ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجی اورخانص مجست ہواوراس مجست ہوا دراس مجست ہوا دراس مجست تمام مجستیں قربان ہوں ۔ اللہ تعالیٰ کی فات گرای ہی تمام مجستوں اورجا ہمتوں کا مرکز ومور ہو برجیست اورجا ہمتیں اللہ تعالیٰ کی مجست وجا ہمت کے بابع ہوں ۔ اس کا منطقی تھجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مجست انسان مومن کورشول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فات گرای ہے ہوگا ۔ اس کے بعد سب سے زیا وہ محبست انسان مومن کورشول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فات گرای ہے ہوگا ۔ اس کے بعد سب سے زیا وہ محبست اس مثن سے ہوگی ہے لے کرآب اس دنیا بین تشریعیت لاتے ہیں اور محبران لوگوں سے ہوگی جوصنوراکوم صلی اللہ علیہ وسلم پراوراکپ کے مثن پرمر ملنے کو تیار ہیں ۔ اور محبران لوگوں اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے ارتباد فرمایا ۔ مخرست اللہ وضی اللہ علیہ وکم نے ارتباد فرمایا ۔ کو کو کی ہوئے کہ کہ وہ محبرات آئے کہ کہ موسلم سے مخاری ایمان باب نہ میں ہوگی تا جب کہ کہ وہ محبر ہے ۔ ماری ایمان باب نہ میں ہوگی تا جب کہ کہ وہ محبر ہے اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہوگی تا جب کہ کہ وہ محبر ہے ہے ۔ مساحب ایمان نہیں ہوگی تا جب کہ کہ وہ محبر ہے ہے ۔ مساحب ایمان نہیں ہوگی تا جب کہ کہ وہ محبر ہے ہے ۔ مساحب ایمان نہیں ہوگی تا جب کہ کہ وہ محبر ہے ۔ مساحب ایمان نہیں ہوگی تا جب کہ کہ وہ محبر ہے ۔ مساحب ایمان نہیں ہوگی تا جب کہ کہ وہ محبر ہے ۔ مساحب ایمان نہیں ہوگی تا جب کہ کہ وہ محبر ہے ۔

بیٹے اپنے باپ حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ مٹم رائے " میح بنماری میں ایک روابیت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسُول اللہ صلّی اللّٰہ علیہ دِسِمَ مِسْ کیا کہ آپ کی ذات گرامی مجھے اپنی مبان کے غلامہ دنیا کی تمام جزروں سے زیادہ مجب ہے توآٹ نے ارشاد فرمایا :

" اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں " تو آپ نے ارشاد فرایا : الآت یاعد دصیم بخاری ) "اُک عمر ، اب بات بنی "

### لاَمْتَصَرِّفَ فِي الْعَالِمُ الرَّاللَّهِ [اللَّهِ كَسُوكَانَا مِن فَي صَالِقَوْتُ إِصَّيانِهِ مِن

الله تعالى كا ارتبا وگرامى ب: قُلُ كُلُّ مِتْ عِنْدِ الله و النسار: ٨، ﴿ كَبُورِسَبِ كِي الله ي كَل طرف سے ہے " قُلُ مَنْ تَذُونُونُكُونَ مِنَ الشّسَكَآءِ وَ الكَنْ مِن - رئين ، ٣١) "الن سے پوھيو، كون تم كواكمان اور زبين سے رزق ويتا ہے ؟ ايك اور حكر ارتبا دہے : اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ يَمُلِكُ لَكُوْمَ لَا أَوْلاَ نَعْمًا والمامَه : ١٩) "كياتم اللُّدُومِ وُرُكُواس كى بِهِ مَنْ كَرِيْتِ بَهُ وَجِرْزَ بَهِ السَّاسِ لِيَا نَعْمَان كا اِمْتيار ركمناسِ دِنْ عَلَا ؟"

رسُول الله صلّى الله عليه وعم كے زلمنے مِن مُشركين وب يعقيده ركھتے تھے كه وُنيا مِن الله تعالىٰ كے سوا اوركوئى بحى متعرف جيتى نہيں ہے يعنى تمام أموركا اصل اختيار الله تعالىٰ كو بى ہے۔ وہ جوعابتا ہے كرتا ہے۔ قرآن مجيد ان كے اس عقيد ہے پول شباوت ويتا ہے :

مُّلُ مَنَ إِبِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوكِ يُوكُلُ يَجَارُعَكَيْدِ إِنْ كُنْ تُعُرِّنَهُ لَمُونَ سَيَعُولُونَ مِنْهِ، قُلُ فَا فَيْ تَسُعُورُونَ - والرُمِنون: ٥٨ - ٨٩)

در کہوکداگرتم جلنتے ہو تو بتا قرکہ وہ کون ہے جس کے باتھ میں ہرجیز کی باد ثنا ہی ہے اور موہ پناہ دیتا ہے اور اس کے متعابل کوئی نیا ہ نہیں دسے سکتا \_فورا کبہ دیں گے کرایسی باد ثنا ہی تو خدا ہی گئے۔ توکہو کر بچرتم پر جا دُو کہاں سے پڑجا تہے ؟

خی بی ہے کہ تمام چیزوں کو پداکرنا اور تمام معاملات کی باک ڈور اپنے باتھ میں رکھنا اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔وہ جو چاہتا ہے اور جہاں کا ہی کام ہے۔وہ جو چاہتا ہے اور جہاں کو جاہتا ہے اور جہاں کو جاہتا ہے نفع اور صرر بینچا اسے۔

ارثاد بارى تعالى ب:

اَلاَكَهُ الْخُلُتُ قَالاَمْوُ والاعوان بهم، مخردار ربو! أى كى خلق ب اورأسى كا امرب "

قرانُ تَنْسُنْكَ اللهُ بِعِنْ يِخْلَاكاً شِفَ لَهُ اللهُ هُوَ وَإِنْ تَبُومُكَ بِعَنْ يُوفَلَا مَا تَافِعُنْهِ يُصِينُ يِهِ مَنْ تَنَشَاء مُونُ عِبَادِ ؟ وَهُوَ الْغَفُولُ الرَّحِيْم - دِينِس : ١٠) "الرفدانم كوكونى تعليمت ببنهائ تواس كسوا اس كاكونى دُوركرنے مالانبيں اوراگر تم سے بعلائی كرنا چاہے تواس كے فضل كوكونى روكنے والانبیں وہ اپنے بندوں سے جے پاہتاہے فائد ہبن انسے اور بخنے والام رمان ہے اور خنے والام رمان ہے اور خنے والام رمان ہے اور خنے والام رمان ہے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّهِ عَنْظُ اللهُ عَكِيهُ وَسَلَّمَ نَعُ اهَ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَن ابْنِ عَبَامٍ وَالْحَالَةُ اللهُ عَنْظُ اللهُ تَجَدُهُ تُجَاهَ فَ إِذَا سَالُكَ فَاكُوا اللهُ عَنْظُ اللهُ تَجَدُهُ تُجَاهَ فَ إِذَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ران عباس روایت کرتے ہیں کہ ہیں ایک دن ہی ملی اللہ وسلم کے پیجے تعالوا پ نے فرایا اُسے الرکے ہیں بھے کھا ہوں انہیں اچھی طرح سے پتے با ندھ دینا اللہ تعالی کو مہیشہ اپنے سامنے بائے گا بابتی یہ کہا دی حفاظت فرلمے گا ۔ انہیں با در کھنا اللہ تعالی کو مہیشہ اپنے سامنے بائے گا ۔ بابتی یہ بیس کہ اگر کم می سوال کرنا اور اگر کم کسی سے مدد انگی جو تو اللہ تعالی سے ہی مدد مانگی جو تو اللہ تعالی سے ہی مدد مانگی ہو تو اللہ تعالی سے ہی مدد مانگی ہو تو اللہ تعالی سے ہی مدد مانگی ہو تو اللہ تعالی سے ہی مدد مانگی معلمے ہیں کچھ نعم بہنچا ناچا ہیں تو ہر گر نعی نہیں بہنچا سے ہی کھی دیا ۔ اور ایک ورائے دیا کے لوگ مل کر کسی معلمے ہیں جھے مزر بہنچا ناچا ہی تو گوگ ملی معلمے ہیں جھے مزر بہنچا ناچا ہی تو کھی دیا ۔ اور آگر دنیا کے لوگ مل کر کسی معلمے ہیں جھے مزر بہنچا ناچا ہی تو کھی دیا ، اور ورق ہائے تعدّیر شوکھ ہے ۔

اكِ عَلَطْقَهِى جُن مِن اكْرَابِ عَلَم مِن مِنْ لا مِن وَ يَه بِ كَدَاللَّهُ تِعَالَىٰ كَى مُنْدِت مِن غِيرول كو بهى شركك كرديت مِن معالاتكر مرف وي كجه مهوّا ب جاللّه تعالى جابت مِن عديث تُرفعت بي ع عَنِ النِّنِ عَبّانِ وَخِي اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا إِنَّ وَجُلَّا قَالَ لِلنِّبِيِّ مِن لَّى اللّهُ عَكَيْهِ وَسُلّمَ مَا عَنْهُ مَا إِنَّ وَجُلّاً قَالَ لِلنّبِيّ مِن لَى اللّهُ عَكَيْهِ وَسُلّمَ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ وَعُدَهُ وَاللّهُ وَعُدَهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَعُدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول "ابن عباس مینی الله تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسُول الله صلّی الله علیہ وقم
کی خدمت میں حاضر مہوکر کوک کہا" جو خدا چاہیے اور جماً پ چاہیں تو صنوراکرم صلّی الله علیہ
وسّم نے ارشاد فرما یا کیا تم نے مجھے خدا کا ہمسرا ور متعا بل عشہرا دیا ہے دیوں کہا کری جزنہا مندا
جا ہے "

توظا ہر مُراكم شيت اورتھ رُف مون الله تعالی كے پاس ہے ہے اوركسى كے پاس نہيں -لاَ مُتَعَبِّدِتَ فِي الْعَالَمِ إِلاَّا مِلْهُ -

میح بخاری اور میج مسلم دونوں ہیں روایت ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کے آثار دکھائی
دستے نورسُول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم ان کے پاس تشریف ہے ہے۔ اس وقت ابوج لی اور عبداللہ بن
اُمتیہ بمی و بال بیم جم جُوسے سے آب نے فرایا چپا بان کلمہ لا الدالا اللہ کا اقرار کر نو بی آپ کے لیے
یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے حضور بعلور دلیا ہی ہی کروں گا۔ ابوج لی اور عبداللہ بن ابوامتیہ بولے کیا مبالطلب
کے خرجب کو چھوڑ دوگے ؟

رسُول اللهُ مِسْق اللهُ عليه وَتَم باربار كلهُ شَهادت كى طرف بلات رہے اور وہ دونوں ابوطالب كوا ہے آباتی ندہب پر تعام رہنے پر اكسات رہے ۔ آخر كا رضور كے جِها كى آخرى بات يتمى كہ وہ عبد الطلب كوا ہے آباتی ندہب پر تعام رہنے گے۔ اور انہوں نے الا الا اللہ كے افرار سے انكار كر دیا۔ حضور اكرم صلّی اللہ علیہ وسمّے نے ارشا دفر ما یا كر حب تك مجھے روك نه لیا گیا بنی تمہار سے معفرت كى دُعاكرًا رہُور گا۔

الشرتمالى نے ابوط الب كے بارے يس ہى يرآيت نازل فرياتى : إِنَّكَ لَا نَعُدِى مَنُ آخْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَعُدِى مَنُ يَّتَكَامُ وَهُ وَاعْدَاعُهُ لَعُرُ بِالْمُهُنَّذِينَ - والعصى : ٥٩

مدائے بی، تم جے جا ہو برایت نبیں دے سکتے ہوا درباں جے اللہ جا ہتا ہے ہوا درباں جا دربان ہوں اللہ جا ہوں ہے ۔۔ یہی اِت قرآن مجد میں ہے :۔

كَيْسَ عَلَيْكَ هُدُاهُمُ دَلِكِنَّ اللهُ يَعُدِى مَنْ يَّشَاءُ والبَعْو : ٢٠٢)

• أَ بَنِي ان كُو بِمِ ايت بِرِلانا آپ كاكام نبي ہے بكد الله تعالی ہے جا ہتا ہے برایت عطافرا دیتا ہے ؟

اب بہاں برایک کی کے لیے ان لوگوں کے عنیدے پر بھی غور کر میجے جواولیار اللہ اورشائغ پر بورا بورا بین رکھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر کرم جس پر بڑجائے ان کا بٹرا بار بہوجا آہے۔ وہ جس چررا ورڈرا کو کو جلہے ایک نظر ڈالے اور فرراً اس کو ملی اللہ بنا کر رکھ دیا بس ا دھران صاب کے ہاتھ میں باتھ دیا توجیت کی کنی ان کے ہاتھ میں آگئ

مان لیجے کہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے اور وہ کمی خص کو اس کی طلب مسادق کے بغیر ہدایت عطانہیں فرایا کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ البّلام اپنے باپ کو مفرور نخش دینے۔ حضور اکرم صتی اللّہ علیہ ویلم اپنے چا ابوطالب کو صرور کلمۃ طبّہ کے اقرار تک ہے آتے۔ حضرت نوح علیہ البّلام اپنے بیٹے کو کفر کے عالم ہیں مرتے دیجے کر ترفیبتے نہ دہتے معزت بوط علیالبّلام کی بیجہ ی کا فرہ نہ ہوتی ۔ اگر طلب صادق ہوتو مہزاروں میلوں کا سفر کے سال فارسی منزلِ مراد کی بیچ کا فرہ نہ ہوتی ۔ اگر طلب صادق مذہر تو ایک ہی گھریں رہے ہوئے تیدالا قربین و آخرین کا جا بھی ایمان سے محروم رہ سکتا ہے۔

وه لوگ جواولیا دانشدا وراصحاب قبورک تفترفات کے قائل بین اور یعقیده رکھتے بین که ان لوگوں کو دنیا کے انتظام وانصرام بین عمل دخل حاصل ہے ایک بائل بے اصل بات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں احادیث شریفی میں اس عقیدہ کی واضح طور پرنغی موجود ہے۔ مدیث شریف بیں ہے کہ حضور اکرم صلی الشرعلیہ و تم نے ارثا دفر بایا :

إِذَا مَاتَ ابْنُ ادَمَ إِنْقُطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ تَلَاتٍ:

ورانسان مب موالب تواس كة مام اعمال منقطع بروبات بي سوائة ين م كامرت كرجن كا اجر ماري رستك :

وہ تین عمل یہ بیں کہ نیک اورصل اولا دھیوڑ جائے جزیکیاں کرتی رہے اوران تکیوں کا اجر والد کرسنج رہے۔ یا کوئی ایسی علی خدات چیوڑ جائے جس سے کہ لوگ اس کے مرف کے بعدات ناہ کرسنج رہیں یا کوئی ایسی عارتیں ، مساجد یا اس نم کا اورصد قد تجاریہ عپوڑ جائے جس سے لوگ بعد میں فاقدہ اٹھ سے رہیں اوراس کو اجربین پیارہ ہے۔ ان تین فیم کے اعمال کے علاوہ حضوراکر مستی اللہ علیہ ویتم سے اعمال کے علاوہ حضوراکر مستی اللہ علیہ ویتم سے اعمال کے علاوہ حضوراکر مستی اللہ علیہ ویتم سے اعمال کے علاوہ حضوراکر مستی اللہ علیہ ویتم ہے اس کے ایمال کے علاوہ حضوراکر مستی اللہ علیہ ویتم ہے۔ ان تین فرما دی ہے ؟

اب ظاہرے کہ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں ہیں اولیا راللہ لوگوں کی عاجات پُری کرتے ہیں جور سول اللہ صلّی اللہ علیہ وسمّ کے قول سے باسکل مناقض اور منصادہ ۔ انبیار، اولیا رفوا ہ زندہ ہوں، یا وفات پانچے ہوں اُن سے کسی عالت ہیں جو دعا مانگن یا ان کو عاجت پُری کرنے والے یا مشکل کتا ہجنا قرآن مجمنا قرآن مجمنا قرآن مجمد کے ہیں کہ دہ عقید ہے کہ باسکل غلاف ہے۔ قرآن مجمد ہیں ہے :

وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِنُ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنُ وَعَلِمِيرٍ - إِنْ تَدُعُوهُ مُراكِيمَكُو دُعَاءَكُمُرُ وَكُوْسِمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا كَكُمْرُوكِو مَالْعِيا مَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْوَكِكُمْ وَلاَيْتِيَكُ مِثْلُ حَبِيرٍ - دفاطر: ١٣١-١٨١)

دور استعبور کرجن دوسرول کوتم کیارتے ہو وہ ایک پرکا ہ کے مالک بمی نہیں ہیں اینہیں بیانیہ بیا این استعباری دعائیں کئی نہیں ہیں استانے اور شن میں توان کا تہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دینگے یعنیقت مال کی ایسی می خرتمہیں ایک خروار کے سواکوئی نہیں دے سکتا :

ساده لوت انسان مجتاب كرمب اصطرار اور كليف ك عالم بن بهم الل قبور كون كارت بن ده بهارى فرا درسى كرتے بين مالا كدالله تعالىٰ اس كى باكل نفى فرماتے بين - ارشاد بارى تعالىٰ سے : اَشَّنُ يُجِيُبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَتِكُنْ فِي الشَّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خَلَفًا مَالُاتُهُ عِن ٱلِلَّهُ سَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا سَذَكُونَ - والنمل: ٩٢)

در کون ہے جوبے قرار کی دعا کو شنتاہے جبکہ وہ اسے پُکارے اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتاہے اور کون ہے جرتمہیں زمین کا خلیفہ بنا تاہے۔ کیا اللہ کے سواکوئی اور فعدا بھی کام کرنے والاہے ؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو ؟

قُلُمَنُ يُنَجِّنِكُ مُرِّفَ ظُلُمْتِ الْبَرِّوَ الْبَعُوتِدُعُونَ لَا تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَكِنُ اَنْجُنَا مِنْ هَذِمِ كَنْكُونُنَّ مِنَ الشَّكِونِيَ قُلِ اللَّهُ يُغِجِّيْكُ مُرَّمِنُهَا وَمِنْ كُلِّ كُرُبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تَشُورُكُونَ " والاتعام: ٩٣ ١٣٠)

"أس محدان سے پرجیوصحرا اور مندروں کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بھا تا ہے۔ کون ہے جس سے نم گزگر خاگر کا کا اور پہلے چھیے دُعا بَیں مانگتے ہو کس سے کہتے ہواگر اس بلاسے تم نے ہم کو بچا لیا توہم صرور تنکر گزار ہوں گے۔ کہوالٹد تمہیں اس سے اور ہر تنکیف سے نجات دیتا ہے بھرتم دو سرول کو اس کا شرکے کھہراتے ہو "

#### مُشركين عرب كاعقيد

یبال بیر بات زئن بین دئی ملیجی کر قرآن مجید کی بد دونوں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ مشرکین عرب بیطم اور عقیدہ رکھتے تھے کر مجبوری اور مصیبت کے عالم بین صرف الله تعالیٰ بی انسان کی تعلیمت رفع فر ما آئے ہے۔ بینانچہ ان آیات بین جواصل بات کہی گئی ہے وہ بیہے کہ جب انتہا ئی مشکل اور شکین حالات میں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہو تو بھی عام مالات میں دوسر اخدا اور معبود بنانے کی تم کو کیا ضرورت بہیش آگئی ہے ؟

ایمان داری کی بات ہے کہ وہ مشرکین جن سے صنورِاکرم صلّی النّدعلیہ وسلّم نے جنگ فرماتی ان کا عقیدہ اس دُور کے سا دہ لوح مسلما فرل سے اس اعتبار سے بہت بہترہے کہ وہ کم از کم اصنطرار محبوری ارم صببت کے عالم میں توصر ف اللّہ تعالی کو کیار تے تھے اورغیروں کو چھوڑ دیتے تھے دیگن اس دُور کے بے ہم اوگ مشکل کیا اور آسانی کیا ، راصت کیا اور غم کیا برحال ہیں فیروں کو کیا رتے ہیں اُور تنقل وظیفہ بنایا ہمُواہے میں اُور تنظار کا میں فیروں کو کیا است کی میں میں وظیفہ بنایا ہمُواہے میں اُسٹ عبد القاور مومدین کے نام سے مشہور ہوگئی ہیں مجھے بقین ہے کہ یہ وظیفہ آکراس وافات ہیں جو اولیا مالشہ اور مومدین کے نام سے مشہور ہوگئی ہیں مجھے بقین ہے کہ یہ وظیفہ آکراس وافات مور میرا لقا در جبیانی رحمۃ اللّہ علیہ کے سامنے کیا بنایا تو وہ جو توں سے خریقے۔ وور کے موحد اعظم مفرت میں عبد القا در جبیانی رحمۃ اللّہ علیہ کے سامنے کیا بنایا تو وہ جو توں سے خریقے۔ قرآن مجمد کے طرز استدلال پرغور فرائے یعنی

اَمَّنُ يَجِيْبُ الْمُضَطَّرُّ إِذَا دَعًا لَا وَيَكُثِيفُ السَّوْءَ وَالْمَلَ ١٩٢٠) «محن مِهِ جوب قرار کی دُعا سُنتا ہے جبہ وہ اسے پہارے اور کون اس کی تعلیف رفع کرتا ہے ؟

یا با آب جبر آملوب استفهام اقراری کا ہے اورا بل کم جانے ہیں کہ استفہام اقراری ای صورت ہیں کیا با آب جبر آملاً اور مخاطب دو نوں اس بات پر متفق ہوں کہ ہاں بہی ہو مکتا ہے بینی بیسوالیہ انداز کہ کون ہے جوئے قرار کی دعائن آب جبکہ وہ اسے پکارے ؟ اور کون اس کی تکلیف رفع کی اس انداز کہ کون ہے جوئے قرار کی دعائن آہے جا کہ اس دور کے مشرکین اس بات پر عقیدہ رکھتے تھے کہ مرف اللہ ہی ہے ؟ اس بات پر ملالت کرتا ہے کہ اس دور مرف اللہ ہی ہے جو کہ لوگوں کی تکلیف رفع کر مکتا ہے۔ ہی ہوریٹ شرکین ہیں ہے ؟

كَانَ فِى ذَمَنِ النَّبِيِّ مُنَافِقٌ يُغُذِى الْمُعْمِنِينَ فَتَالَ بَعْصُهُ عُو: تَحُومُ فَا بِئَا نَسُتَغِيْثُ مِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰ ذَاالْ مُنَافِق فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا يُسُتَعَاثُ بِنُ وَإِنَّ مَا يُسُتَعَاثُ بِاللهِ مِ

ودصمابرکرام رضی الله تعالی عنهم کوایک منافق بهت کلیف دیا کرات ما چانچ بین معابر فی معابر کاری منافق سے کلوفلامی نے یمشورہ کیا کہ آنمفرت مستی الله علیہ وسلم کی فدمت میں میل کراس منافق سے کلوفلامی کے بیداستان کریں ۔ جناب رسول التوستی الله علیہ وستم نے قربایا کہ دیمیو مجھ سے ہتفاتہ

نبین کیا جاسکتا بلکه استفانه، فریادری، ماجت طبی اوراس کے بیے دعائیں مرف الله تعالیٰ کے حضور سینیں کی جاسکتی ہیں کسی بندے کے سلمنے خواہ وہ نبی آخرالز ان ہی کیوں نہو پیش نبین کی جاسکتیں ۔ اس بے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضوراکوم صلی اللہ طبیہ وسلم کی زبان اقدس سے پر کہلوا دیا :۔
پر کہلوا دیا :۔

قُلُلاَ اَمْدِكُ لِنَفْسِنُ نَغُمُّا قَلاَضَرَّا إِلَّا مَاشَاءًا للهُ رالاعرات: ١٨٨) وراً عصران سے كہد دوكد مِن ابنى ذات كے بيے كمن نفع اوز متصان كا اختيار نہيں ركھا۔ اللہ بى جركيد جا بہا ہے وہ ہو ہے ؟

تُلْمِ إِنَّ لَا آمُلِكُ لَكُوْضَراً قَلْاَرْتُ دُا- دالجن ١١٠)

، کبرین تم لوگوں کے یے ذکئی نقسان کا اختیار رکھتا ہُوں اور ذکئی بھلائی کا ﷺ جب حضوراکرم صلّی اللّہ علیہ وسلّم لوگوں کے بیے خودا بنی زندگی میں نه نفع ونقصان کا اختیار کیکتے بیں اور نہ بھلائی اور شرکا توجام انسانوں کی کیا حیثیت ہے۔

لاَمَوْجَةً إِلاَّالله [الله كسواكوتي عي أميد كامرزنهي]

جب به بات طے ہوئی کہ اللہ کے سوا دنیا یں کہی کا بھی تعترف نہیں مِثنیت وتعرف نفرت و افتیارسب اسی کو ماصل ہے۔ نفع و صرراس کے ہاتھ ہیں ہے سب کی ماجتیں عرف وہی پُرری کرتا ہے تو یہ بات آپ سے آپ معلوم ہو جانی جاہیے کہ تمام امیدیں عرف اللہ سے ہی وابستہ کھنی جاہیں اور صرف اللہ سے ہی وابستہ کھنی جاہیں اللہ کے سوا کوئی بھی امید و تو کل کا حقدا رہنہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی امید و تو کل کا حقدا رہنہیں ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ و سلم کی وعا قل ہیں سے ایک دعا ان الغاظ سے شروع ہوتی ہمتی و

اللهُ عَرانَتَ رَجَابِي رأسالله توبي ميري اميدول) كامهارا سبى اوريول بمي دُعا فرلت

: 2

اَللهُ عُرَّدَ مُعَنَّكَ أَدُ بِي وَأَكَ اللهُ مِن تَرِي رَمِت كَا اميدوار بول ) ارشاد بارى تعالى ب :

إِنَّ التَّذِيْنَ المَسْوَا وَالتَّذِيْنَ عَاجَرُوا وَجَاحَدُ وَا فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْلَيْكَ يَدُجُونَ وَكَا اللهِ اللهِ أَعْلَيْكَ يَدُجُونَ وَكَا اللهِ اللهِ أَعْلَيْكَ يَدُجُونَ وَكَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُل

مدوه لوگ جوایان لاتے جنوں نے سجرت کی اور اللہ کی را میں جا دکیا۔ یہ وہ لوگ بیں جواللہ تعالیٰ کی رحمت کے امید عاربیں ؟ ارثیا دباری تعالیٰ ہے :

فَمَنْ كَانَ يَوْجُولِقًا مَرَبِّهِ فَلْيَعْمُ لُ عَمَلًا صَالِعًا وَلاَ يُشُوكُ بِعِبَا مَةِ رَبِّهِ أَحَدًا-

والكيعت: ١١٠

" و فتخص جرابی پروردگارے ملاقات کا امیدوا دہمواسے چلہیے کونیک اعال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کمی کوشر کی نام پراتے ؛

جب نفع ونقصال کا مالک عرف الله تعالیٰ ہی ہے تو بندے کوسواتے غداکے اور کسی پہمروس بمی نہیں کرنا چاہیے۔ ارشا دِباری تعالیٰ ہے :

وَتُوكِّلُ عَلَى الْمِيَّ الَّذِي لاَيَسُوْتُ - والغران : ٥٨)

واس فات بيم وسه كرم زنده ب اورج موت نبين أتى "

فَإِنْ تَعَدُّواْ فَعَلُّ حَسِيمَا لِللهُ لِاللهُ إِلاَّ هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُ الْعَدُسْ

الْعُظِيمُ - وتوب : ١٢٩)

رَبُ الْمُشُونِ وَالْمُغُوبِ لِاللهِ لِلْهُ وَنَاتَغِذُهُ وَكِيلًا والزَل : و)
وَعَلَ اللهُ وَتَتَوَكَّمُ وَالْمُعُوبِ لِاللهِ لِلْهُ وَمَا اللهُ وَ : ٢٣)
دَعَلَ اللهُ وَتَتَوَكَّمُ وَاللهُ مَعْ مُعْمِنِينَ وَاللهُ مَهِ : ٢٣)
اس آیت کی شرح میں امام ابن قیم رحمۃ الله علیہ فراستے ہیں :
واللہ تعالیٰ نے توکّل کوامیان کی شرط قرار دیا ہے !

اسسے معلوم بُواکیس مل میں توکل نہ ہرویاں ایمان ہی نبیں ہوتا بینانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

وَقَالَ مُوسَى لِيقَوْمِ إِنْ كُنْ تُعُوا مَنْ ثُمُ إِللَّهِ فَعَلَيْدِ تَوَكَّدُ أَلِنُ كُنْ ثُمْ اللَّهِ فِي وَقَالَ مُوسَى لِيقَوْمِ إِنْ كُنْ تُعُوا مِنْ اللَّهِ فَعَلَيْدِ تَوَكَّدُ أَلِنُ كُنْ تُمُ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَيْدِ تَوَكَّدُ أَلِنُ كُنْ تُمُ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَيْدِ تَوَكَّدُ أَلِنُ كُنْ تُعُمُ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَيْدِ وَتَوْسَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

در مُوی علیدالسّلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آسے میری قوم اگرتم فی الواقع الشرتعالیٰ پایان سکھتے ہو توای پر مجروسہ رکھواگرتم مسلان ہو"

اس آیت کریمیں توکل کواسلام دایمان کے موجد مردنے کا معیار قرار دیا گیاہے بینانیس شخص کے دل ہیں ایمان قری ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ بھی توکل بھی صنبوط ہوگا۔اوراگرایمان کرورہوگا قواللہ تعالیٰ ہی بھروسہ بھی اسی معتک کمزور ہوگا۔باسک اسی طرح سے جس شخص کا اللہ تعالیٰ ہی بھروسہ کرؤ ہوگا اس کا ایمان بھی اسی نسبت سے کمزور ہوگا۔

الله تعالى فى قرآن مجيدي كم توتراكل اورعباوت كواكد جگربيان فرمايا ب اوركمي توكل اوراميان كو، كم تي توكل اورتعويٰ كو، كم مي توكل اوراسلام كواوركم توكل اوربدايت كو-

ارشاد بارى تعالى ب:

وَمَنُ يَبْتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسُمُ اللهِ وَهُوكَ مُسْمِلًا - والطَّلَاق: ٣)

ودجرالله تعالى بربحروسه كرك الله تعالى اسكافي بمومات بي

نبى متى التعطيه وستم نے ارشا دفر مايا:

لَوُ أَنْكُمْ تَوَكَّلُهُمْ عَلَى اللهِ حَتَّى تَوَكُّلِهِ لَوَزَفَكُمْ لَيَوْدُقُ الطَّيْرَ لَعُدُونِيمَامًا

وَتَدُوْحُ بِطَانًا - ورواه احدوابن اج،

"اگرتم الله تعالیٰ برای طرح بحروسه کروس طرح که کرنا چاہیے تو تہیں وہ اس طرح سے رزق عطا فر ملے تے کہ میں کے وقت خالی رزق عطا فر ما تاہے کہ میں کے وقت خالی پیسٹ نکلتے ہیں اور شام کو حب آتے ہیں توان کے پیٹ بھرے ہوتے ہوتے ہیں "

### لاَعْخُوفَ إِلَّاللَّهُ [اللَّهِ تعالى كيسواكرتى وُرف كالتي نهين]

مب یمعلوم ہوگیا اور ہم اس بات پر ول ہی ول ہیں ایمان ہے کے داللہ تعالیٰ کے سواکا نُنا میں کسی کا تعثُرون نہیں نہ کسی کا اختیار ہے نہ کسی کی شعبیت ومرضی عبتی ہے اور کوئی اللہ کے سوائع ہو نقصان کا ماکس نہیں تو بجراس بات کی کوئی گنجا تش ہی باقی نہ رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور سے خوف وخشیت رکھیں ارشا دِہاری ہے۔

دَاِیَّایَ فَارْمَبُون - والبقرة : بم) اورتم مرت مجی سے دُراکرو ا

فَلَا تَخْشُوُاالنَّاسَ وَاخْشَوْنِ ـ والمامِّه :٣٧)

" تم وكل ساست دُراكروم ون بحد ارُراكرو"

إِنَّمَا لَالِكُمُ النَّكَيُطِنُ يُعَوِّدُ اَوُلِيَاءَهُ مَلَا يَخَافُوُهُ مُ وَحَالَمُونِ إِنْ كُنُ تُثُمُّ مُحُمِينِيْنَ - وَٱلِمِ اِن : هـا)

و يه تو دراصل شيطان سب جوابينه دوستول سه خوا و مخواه درام ربتا سب جنائي مراف المرام ربتا سب جنائي مراف المراكرو الرقم حتيقت بين صاحب إيمان بهو " خوف كي دراصل تين قيين بين :

ا نووسِطبیی

مثلاً یہ کدانسان کی دھماکے سے مانب سے یا جنگی درندے سے یا مامنے کھڑے ہوئے کی وشن سے ڈرجانا ہے۔ یا کوئی بہت بڑی غلطی کرنے کے بعد اسے سزا کا ڈر بہتر ناہے یہی کیفیت سیندنا موسیٰ علیدالتلام کی بخی ،جب انہول نے ایک قبطی کوقتل کر دیا اور انہیں سزا کا ڈرلاتی ہُوا۔ قرآن مجید ہیں ہے :

نَعْرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقُّبُ - (القسص: ٢١)

سدوه دُرْت بوت اورسى بۇت كلى كرى بۇت.

یرایکطبعی خوت ہے اوراسلام میں ندموم نہیں ہے۔ اور ندید فی الواقع توحید کی ضدید ہوئی ہے۔ ہور ندید فی طبعی خوت

مثلاً يكرانسان فيرالله مع اطلاقاً وُرس مينى كى بُت يا طاغوت ياصاحب قرب يُولُك كراكراس كى فلال قسم كى حبادت نركى تى توفلال نوحيت كانقصان بني جائے كا حفرت بمُود عليہ استلام سے قوم بمُودُ نے اس قسم كے خوت كا ذكر كيا تھا۔

اِنُ نَقُولُ اِللَّهِ الْحَتَواكَ بَعُضُ المِهَتِنَا بِسُنُومٍ قَالَ إِنَّى أَشْمِهُ اللَّهُ وَاسْتُهَدُوا اللهُ وَاسْتُهَدُوا اللهُ وَاسْتُهَدُوا اللهُ وَاسْتُهُدُوا اللهُ وَاسْتُهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْتُهُ وَلِي اللَّهُ وَاسْتُهُ وَلَى اللَّهُ وَاسْتُهُ وَلَى اللَّهُ وَاسْتُهُ وَلَى اللَّهُ وَاسْتُهُ وَلِي اللَّهُ وَاسْتُهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاسْتُهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاسْتُهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاسْتُهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْتُهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْتُهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاسْتُهُ وَلِي اللَّهُ وَاسْتُهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

د چۇد - ١٥ - ١٥٥)

" به توید بمحقے بین کوتیر سے اوپر بہارے معبودوں بیں سے کسی کی ارپڑگئی ہے بہود کے کہا بین اللہ کی شہادت بیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جا اللہ کے سوا دُوروں کو تم نے کہا بین اللہ کی شہادت بیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جا اللہ کے سب کے سب کو تم نے خدائی میں تنرک پھ جار کھا ہے اس سے بین بیزار مہوں تم سب کے سب کے سب کی کرمیرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہا تھا رکھوا ور مجھے ذرا مہلت نہوں یہ کارٹیا دینوا:

وُ يُجِوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ والزمر: ٣٩) و يولگ اس كسوا ووسرول سے تم كو وراتے بي " توملوم بیماکرطافوت اوران کے بیجاری اللہ کے سواغیروں سے ختلف طریقیوں سے ڈراتے

ہیں بہندوستان اور پاکستان میں یہ بیجاری پاتی جا تی ہے کہ اگر فلال قبر برچر چیجا وا نہ چرجا یا گیا توفلال

تعلیمت ہوگی - اور یہ توہبت ہی عام ہے کہ اگر جا بند کی گیارہ تا بیخ کو صفرت شیخ عبدالقادر جیلانی تواللہ علیہ کا ختم نہ دیا گیا تعنی گیارہ وی شریعیت نہ منائی گئی تو گا بین مجینیسیں مرجا بیس گی یہ وہ پوشیدہ اور ل

ملیکا ختم نہ دیا گیا تعنی گیارہ وی شریعیت نہ منائی گئی تو گا بین مجینیسیں مرجا بیس گی یہ وہ پوشیدہ اور ل

میں جیپا ہم اخوصیہ سے جو اللہ کی بجاستے غیراللہ سے لوگوں کے دلوں میں موجود ہوتا ہے اور یہ بین شرک ہے۔ اور توجید کے منائی ہے۔

۳ فوت کی تیری قسم بر بھی ہے کہ انسان اللّٰ کی بجائے لوگوں سے ڈرے اوراس ڈرکی وجے بعض ایسے احمال سے ڈرے دراس ڈرکی وجے بعض ایسے احمال سے ڈرے جنہیں اللّٰہ تعالیٰ نے عزوری قرار دیا ہے۔ مثلاً سامنے کفار کی کڑت دیجہ کے جہا دسے بدیچھ بھیر عبائے۔

قرآن محيدين ہے:

ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُّ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُو ٱلكُّمُ فَاخُشَوُهُ مُوفَى ذَا دَهُ مُر إِيْمَاناً وَقَالُوُ إِحَسُبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل - را لِعُران :١٤٣)

در اوروہ بن سے لوگوں نے کہا کہ تمبارے فلامت بڑی فومبیں جمع ہوتی ہیں ان سے ڈروتو بیشن کران کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جراب دیا کہ ہمارے میے الشکافی ہے اور وہی بہترین کارمازہے ؟

مريث شريف يى بىكد الله تعالى فيامت كدن اليف بنرى سى پُولِيكاكد : مَا مَنَعَكَ أَنُ نَعُولَ فِيهِ فَيَعُولُ رَبِي خَشِيْتُ النَّاسَ فَأَنَا أَحَقُ أَنُ تَعُنْشَى -

رمُنداحد بن عنبل، طبد: ١٧ ،ص : ١٧٨ -

م جب تم نے بُرانی کودیما تواس کوبدلنے کی کوشش کیوں ندکی ؟ بنده جوا بلکے گاکداے میرے پرورد کا روگوں کے ڈرکی وج سے - اللہ تعالی فربلتے گاکہ بنی ہی اس کامستی تعا

كرتوجم المرتاك

توسینہ جلاکہ خوت مرت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمزیا جاہیے۔ اورطبعی خوت کے علاوہ اگر
کمی طاخوت کا چھیا ہُواخوت دل میں موجود ہویا لوگوں کے ڈر کی وجہ ایک میلان جہاد سے اور
واجباتِ دین سے کئی کر انے لگے تویہ توجید کے منافی ہے۔
چنا بچہ خوف کو اللہ تعالیٰ کے بیے فالص کر لینا صرابیان کی شرائط میں ہے۔
عدیث شریعیت ہیں ہے :

وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ وَاللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ وَاللهُ عَنُهُ النَّاسَ وَصَيْ النَّمَ مَنَ اللهُ عَنُهُ وَالنَّاسَ وَصَيْ النَّمَ مَنَ اللهُ عَنْهُ وَالنَّاسَ وَمِنَ النَّاسَ وَصَيْ النَّمَ مَنَ اللهُ عَنْهُ وَالنَّاسَ وَمِنَ النَّاسَ وَمَنِ النَّمَ مَنَ النَّاسِ وَعَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ

مورام المؤمنين ستيده عائشه رصنى الله تعالى عنها فرماتى بين كه رسول الشرصتى الله مليد وللم النه مليد ولله الله والله والله والمائي مول ك كرانله تعالى كورامنى كرنا جا بها بها بها الله الله والله والل

حزت امرمعاویه و الله تعالی عند نے ام المؤمنین سیده عائشہ فیصیعت کی درخوات کی قرآب نے مندرجہ ذیل جراب تحریر فرمایا ہ

منتم براندتالی کی سلامتی برئی نے رسول الله صلی الله وسلم کوی فرات برئے تن کر جرشم کوگوں کی ناراضگی مول کے کاللہ تعالیٰ کی رضا مندی ماصل کونے نے دریے بہولہ اللہ تعالیٰ ایسے تعلیٰ کولوگول کے بی بیروکر دیتا ہے " داا: میں ۱۰۸٪ ملک کولوگول کے بی بیروکر دیتا ہے " داا: میں ۱۰۸٪ ملک معلامہ الله تعالیٰ کے خوت ول کی عباوت ہے اور بیر مون الله تعالیٰ کے لیے بی خالص رمنی جلبیے ۔ وہ اعمال بن کا هرف ول سے بی تعلق ہے مندرج زیل بیں : " عابری ، رجوع جمیت ، تو کل اور امرید و بیر سادے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے بی مضموص بمونے جائیں جب انسان حرف اللہ تعالیٰ سے بی ڈر تا ہے اور غیراللہ سے برقسم کا خوف میں سے میں مونے جائیں جب انسان حرف اللہ تعالیٰ سے بی ڈر تا ہے اور غیراللہ سے برقسم کا خوف اسے کیل جائے ہوئی اللہ تعالیٰ اس کومقام ولایت نصیب فریا دیتے ہیں جس کے بات میں ارشا دیے۔

## وسيلها ورتوشل

جب بربات واضع ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی معبُودہے نہ مجبوب، نہ متعرّف اور نہ ایسی کوئی متن ہوں کے اللہ کو تو پھر کوئی بھی ایسی ہتی باتی نہ رہی جو بندے اور رب کے درمیان واسطہ کا درجہ رکھتی ہو، یا ایسالازی وسیلہ ہوجس کے ذریعے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب عاصل کر سکے ہ

بان، الله کا بنده الله کے بال این نیک اعمال کے دریعے سے قرب عاصل کرسکتا ہے اور یہی قرب کا بہترین وسید ہے یہی بات الله تعالی نے یوں ارثیا دفر مائی :

يَّانَيْهَا النَّذِيْنَ امَنُوا التَّعَوُا اللهُ كَا بَنَغُوْ الكَيْدِ الْوَسِيْكَةَ وِالمَا مَهُ: ٣٥) "أسه المِل ايان! الشرعة مُدواوراس كم إن قرب ماصل كرنے كے يع كوئى وسيلہ افتيار كرو؟

اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ يَبْبَعُونَ إِلَى وَتِبِهِ مُوالُوسِيلَةَ اللَّهُ مُوا مُورِيونَ وَيَرْجُونَ وَيَوْجُونَ وَيَعْدَابَ وَيَهِ مُوالُوسِيلَةَ اللَّهُ مُوا اللَّهِ وَيَعْدَابَ وَيَعْدَابِ وَيَعْدَابَ وَيَعْدَابُ وَيَعْدَابُ وَيَعْدَابُ وَيْعَالَمُ وَيَعْدَابُ وَيَعْدَالُ وَيْعِلْمُ وَيَعْدَالُ وَيَعْدَالُ وَيَعْدَالُ وَيَعْدَالُ وَيَعْدُوالُ وَيَعْدَالِ وَيَعْدَالُ وَيَعْدَالُ وَيَعْدَالُ وَيَعْدَالِ وَيَعْدَالُ وَيَعْدَالُ وَيَعْدَالُ وَيَعْدَالِ وَيَعْدَالُ وَيْعِلْمُ وَيْكُولُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَالْمُعْنَالُ وَلِي مُعْتِلُونَ اللَّهُ فَلِهُ وَيْعِلْمُ وَاللَّهُ وَلِي وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُعْلِي اللَّهُ وَالْمُعْلِقُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

قاده اس آیت کی شرح می کہتے ہیں کہ "الله تعالیٰ کا قرب عاصل کرواس کی اطاعت اور

اس سلط میں ایک مشہور قصقہ ہے جو میں بنی بخاری شریعیہ اور مرام شریعیہ میں دار د مُوا ہے اور یہ قصۃ بنی آدمیوں کا ہے جو کر سفر کے دوران ایک فار میں مینی گئے تھے اور انہوں نے لینے اور یہ تھا اس کا دریاں ایک داران ایک فار میں مینی گئے اور انہوں نے لینے انہوں نے انہوں نے بیش کیا اور اللہ تعالی نے ان کی مشکل آمان فراتی میم کی مدیث نقل کی جاتی ہے ۔

ابوعبدالرحن عبدالله بنعمر ن خطآب رصني الله تعالى صنه سے روایت ہے کہتے ہیں کہیں نے رسُول السُّوسِلِّي السُّرْعليهِ وَلِمْ سِيمُنا . آپ فرا رہے تھے کہ تم بہلے کے زمانے مِن تَمِیْخِص كبيس مغربة جارب تع كرات گزارف كم يد انهول ندايك غاربي بناه لي دايك ميران ار عك كرفادك اوبراً كمى اورفاركا منه بندكرديا-ان سبدني يكها كدالله تعالى ببيراى فيان ساس وقت تك نجات نهين ديكاجب تك كرم الله تعالى كے سامنے اپنے اپنے ایک ا عمال كوبطور وسيد بيش كرك دُعا نكري فيانچان بيس الك شخص في كما "أكالله ميرے والدين تھے اور ئيں ثنام كے وقت دۇرورياتے بۇئے ابنى سے بيل كياكرًا تعاليان كنبه يا مال كى كونجى ان برتربيح نبيل ديا كرّا تغا- ايك دن ايسا بنوا كوئيل فكرْيال كالمنت كے يے گيا ۔ مجمع دير ہوگئ ، آيا تو وہ سريكے تع ين نے ان كے ان كا دور و دوا - آيا ترانبين سويا بموايا بالجع يربات زب نديتي كدئي انبين جگافك اصاى طرمت يربآ بمى البندتى كران سے يہلے ميں اوركسى كو دود مبلاقل جنائج ميں ان كے استظار ميں كھڑا را وردوده كالبالدمرك التعين تماسي ان كم ملك كانتظاركم ارا بي مرك باقل مي لوط بورج تع من كارابيان ككرم موكى بجب وه ملكة ين فان كودوده بلايا- أسالتداكر يعلى ين تيرى رصلك يع كياتها تواج توم س يمشكل دُور كردسے اور ميں اس چيان سے نجات دسے يہ جناني جيان كا كچه صقيب ميالگر آنانبیں کروہ باسر کل سکیں۔ دوسرے نے کہا:"اَسے الله میری ایک چانا دہم تھی میں اس سے زیادہ مبت کیا کڑا تھا، اورایک روایت میں یوں ہے کہ تیں اس سے ایسی محبت كياكرنا تعابيب كمردورتون سيكرتي بي اورس جا بتاتماكه اس متنع مول يكناس خاتون نے بھے قریب ندا نے دیا ۔ پہال تک کرئی سال گزرگتے ۔ ایک دن مہ آئی ۔ بی نے اسے ایک سومیں دینار دیئے ای شرط یرکہ میں اس کے ساتھ فلوت ماصل کرسکوں چنا نجہ اس ف مجع اس کی اما زت دے دی جب مجع اس ماتون پر تعدرت نصیب ہوگتی اواک روایت میں یوں ہے کہ جب میں اس کے دونوں یاقال کے درمیان بیٹھ گیا قوائل نے یوں کہا كالشك والداس مركوبغيرة ك نة توريخاني مي اس سيبث كيا مالانكروه لوكولي مجع سبس زياده محبوب بحق يمن في جوسونا أك ديا تعاوه محى واين دليا - أك الله الرئي نے يا کام ترى رصل کے ليا توائ کليف سے توہيں بيل رجى ميں ہم مينے ہو ہیں "چانچروہ چان دراسی اور بعد گئی ، گماس قدر نبیں کہ وہ سے ب ابر کل كيس تيريخف في إلى الشين في مردور كم تع ان يس برخف كو مزدوری دے دی سواتے ایک شخص کے جرکم میلاگیا تھا بیس نے اس کی فردوری کوتجارت پرنگا دیا دیا ایمان کے کہ بہت سامال اور مولئی بن کتے کھومے کے بعد وہ تعص مرے پاس آیا اورکہا کہ اُسے فلال شخص میری مزدوری دے دے یکی نے کہا کہ یہ اونث، كايش ، كريال ا ورفلام وغيره جوة وكه رب بويرب تمهارى مزدورى ب- اس ن كياآك الله كع بدر مجع الماق مت كرا ينى ن كيا بنبي مي ماق بني كرا بنول ايد تم ب و بنا پنراس نے وہ سب سے بے اور وہ جلاگیا اور کھی کمی ان میں سے زمچوڑا - اے الشداكرني ني يكام تيرى رصلك ي كياتما قدائع يشكل مُعُرفوا درجي مي مع لين بيخ ہیں " چنانچہ وہ چٹان بائل ہمٹ گئی اوروہ لوگ وہاں سے کل کے چیا گئے " دمتعتی علیہ، الم اسمية كاموى

ومعلى بواكرالله تعالى كصنور قرب ماصل كيف اورد عاكرف كاميح وسيله انسان كم اييف

نیک اعمال ہیں ۔ وسید اور وشک کے موضوع پر امام ابن تمینی رحته الدعلیہ کے فقاوی میں بعض اہم عبارتی ہیں ان میں سے چند نقل کی مباتی ہیں :۔

ور جہاں تک بی سی اللہ علیہ ولم سے قرشک کرنے اور آپ کی طرف مترج برنے کا تعلی ہے تو اس سلسط میں صحابہ کوام کا جو کلام وار دہم اسب اس سے بہی مرادہ کہ وہ لوگ توٹنل مبنی دعاً اور شفاعت کے کرتے تھے۔

متاخرین میں لفظ توسل عام طورپر دومعنوں میں استعال ہوتاہے۔ ایک قَسَم ارددوسے سوال میں بزرگوں کے نام کی قسم کھا کرانڈرے انگذا، یا ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگذا اور بزرگوں مرا دا نبیار یا صابعین ہیں یا وہ لوگ جن کے بارے میں نیکی کا اعتقادر کھا جلتے۔

درامل توتل سے مراد دومیم ایس ہیں جن پر کرتمام سلانوں کا اتفاق ہے اوراکہ تیری چیز بی ہے جس کی سنت میں کوئی اسل نہیں ہتی۔

يبط دومعنى بركه علمار كا اتفاق ب وه يهين:

ا۔ کرانسان اپنے ایمان اوراسلام کے ذریعے اللہ کے سائے توتل کرے اوراپی اطاعت کو دعا کا وسید بنائے ہے۔

۲-دوسرامنهوم بیسبے کراگر کمی تخصیت کا ترسّل امتیار کر بہت تواس دُماکی درخیات کرمے یا اللہ کے صنور شفاعت کی درخواست کرمے - بیتمام علما مکے نزدیک جائز ہیں - اور اس پردلیل صنرت عمرین خطاب کا یہ قول ہے :-

ٱللَّهُ عَمْ إِنَّاكُنَا نَتَى تَسَلُ إِلَيْكَ بِنَيْتِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَتُسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ يعَيْمٌ نَبِيْنِنَا فَاسْقِنَا - رميح بَعَارى، استنتار، باب ، ۳،

مائے اللہ جی تو مالی بونی تی قرم نرے بی کے زریعے تھے۔ توٹل کیا کوتے سے اور وُ ارش برمایا کرتا تھا اور اب ہم ترے بی کے زریعے ترے مامنے وَتل کینے جی اور وُ ارش برمایا کہ اور اب ہم ترے بی کے چیا کے ذریعے ترے مامنے وَتل کینے جی بی بی تو کم بربارش برمایا

یمال مرادیم بے کو صنور کے چاہے ہم دُعاکی درخواست کرتے ہیں اور ان کی شفاعت آپ کے صنور طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بیار شاد مجی ہے \* دَانِتَغُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

الله الرَّسُولَ فَعَدُ إَطَاعَ الله والسَّار : ١٠)

ر جس نے اللہ کے رسُول کی اطاعت کی اس نے اللّٰہ کی اطاعت کی " اُک مزیر تنہ سے ن ن ک ن ک میں نہ کر ہے۔ کس

ترسُّل کی بیشکل تودین کی بنیادہے، اس سے کسی سلان نے انکار نہیں کیا۔

جہاں کے دعاکر دانے یا شفاعت طلب کرنے کا تعلق ہے تو یہ توسّل کی وہ شکل ہے کہاں عد اکا بیت زاوین فرا ایتراپ کہ شخصہ یہ کی زیر بی تیشان مزانہ کی رس کر ہر

یں مبیباکہ سیدنا عمر شنے فرما یا تھا، ہم کسی خصیت کی زات کو توشُل نہیں بناتے بلکہ اس کی دعا کو زریعہ بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کے جیاہے وَشُل

كيا-اگروشل صنوراكرم متى المترعليه وسلم في خفسيت على بهونا توصنوراكرم اس معلطي بي اين

په چاحفرت عباس سے زیادہ اولی اور افضل تھے، انہی سے توسّل ہوتے رہنا چاہیے تھا بینی بربات

كر صنوراكم متى الشعليه وللم ك أتقال ك بعد ماب ني صنورك چاس توسل كيا، اس بات كي ديل ب

كرآب كى وفات كے بعد آب سے توسُل مناسب نہيں ہے دہاں آب برايان اور آب كى اطات

کے ذریعے ہمیشہ ہیں کے لیے آپ توٹنل کیا جا لگتاہے۔

چنانچ لفظ توتل كے تين منى بۇتے:

ا - نوتل ان معنول میں کہ اللہ کی اطاعت کو دسیار عمر ایا جائے تو یہ توفرض ہے اوراس کے بغیر ایمان ہی مکل نہیں ہوتا ۔

۲- توشک کی یہ نوعیت کہ نبی تا اللہ علیہ وستم کی دُعاا در آپ کی شفاعت کو اللہ کے صنور میں ویک عظہرا یا جائے۔ یہ بات آپ کی زندگی کے دوران درست بھی دلوگ اس طرحت کیا کرتے تھے ) اور قیامت کے دن بھی لوگ صنوراکرم صلّی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اللہ کے صنور وسیلہ عظہرائیں گے۔ ۳- توشکی یے نوعیت کہ اللہ کے سامنے کی دنبی تی اللہ علیہ ولم کی بھی کھائی جاتے اوران کی دات کے دریعے سے سوال کیا جاتے۔ توبید وہ کام ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم اجمعین نہیں کیا کرتے تھے، نہ بارش کمنگنے ہیں، نکسی اور حاجت ہیں، ناآپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہموا ور نہ اس کے علاوہ کسی اور شامل کی کوئی و ما ہیں بھی ان کے ہاں مشہور ومعروف نہیں تغییں جن ہیں کہ حضور کے نام کی قدم کھا کے اللہ کے سامنے دُعاکی جائے۔ اس قسم کی کچھ باتیں جن کی ذات کے دریعے یا حضور کے نام کی قسم کھا کے اللہ کے سامنے دُعاکی جائے۔ اس قسم کی کچھ باتیں جن کم کو خات موسوع اور نا قابل احتماد احادیث بین نقل کی گئی ہیں۔ یا ایسے لوگوں سے نقل کی گئی ہیں۔ یا ایسے لوگوں سے نقل کی گئی ہیں جن کا محب نہیں ہے۔

#### الم الوُعنيفة أورالم قدري كي رائد.

یه بات امم ابومنیفتراوران کے ماتھیول نے بھی کہی ہے کہ توشکی یہ شکل جائز نہیں ہے اور انہوں ہے اور کے بوتے یہ دلیل دی ہے کہ اللہ سے خلوق کے دریعے نہیں مانگنا چا ہے اور کی شخص کو یہ نہیں کہنا چا ہے : اَسْلَاکَ بِعَیْقَ اَنْدِیْنَا ہِ یہ کہ اَسے اللّٰہ اِیمَ تجھے تیرے انبیار کے قرک فریعے سوال کرتا ہم ل یہ وریعے سوال کرتا ہم ل یہ

ابرائمن قدوری این فقه کی عظیم کتاب شرح الکرخی کے باب الکراحة بیں بھتے ہیں:۔
مید بات ابرمنی فقر کے بہت سے ساتھیوں نے ذکری ہے یہ دا بص ۲۰۲/۱)

تورہ بات واضح ہوئی کرکس تخص کا یہ کہنا کہ ہیں فلال کے ذریعہ مانگما ہول واسٹلا بکذا) تو اس ہی تَشَمَ کے معنی ہو سکتے ہیں اور سب کے معنی ہی۔

بہاں کہ مغلوقات کی تم کھانے کا تعلق ہے تو مخلوقات کی تو مخلوقات کے رامنے ہجی تم ہیں کھائی جاسے ہے۔ کھائی جاسے کے ایک جائے کو مخلوقات کے رامنے کھائی جاسے کی ایک جائے کہ مخلوقات کے نام کی قسم اللہ کے مامنے کھائی جائے ہوئے ہے۔ دوسرے معنی کہ اللہ کے رامنے یوں سوال کیا جائے کہ آسے اللہ میں انبیاریا ملائکہ کے بتی ہے جو ان کا جموریہ میں تجد سے سوال کرا ہموں راکشنگ نے بتی قالاً نِبیا کہ اور بِجَقِ فُلاَنِ) اس معللے

توالیی صورت بی صروری ہوگا کرجن کی جا ہ یا تُرمت کے ذریعہ سوال کیا جارہا ہے وہ واقعة اللہ کے حضورصاحب جا ہ بی ہوں - اگرایسا ہوگا توکوئی حرج نہیں -

اس کی وجریہ ہے کہ اللہ کے بال بعض تختی توں کی وجا ہست اور و مست ہم تی ہے۔ اور وہ جا ہوا ور ور مت ہم تی ہے۔ اور وہ جا و اور ور مت بر تقاصا کر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی شفاعت کو اپنے بال قبول فر لمتے لیکن یہ بات و بہن میں رمنی چا ہے کہ اللہ کے بال کمی کی شفاعت اس کی اجازت کے بغیر اجازت شفاعت نہیں کر سکتا۔ (من خُلِاللّٰهِ فی کے بغیر نہیں کی جا سکتی ۔ اللہ کے بال کوتی بحد پر اجازت شفاعت نہیں کر سکتا۔ (من خُلِاللّٰهِ فی کے بغیر نہیں کہ اللّٰہ بندی کے اللّٰہ بندی کے اللّٰہ بندی کے اللّٰہ بندی دالبترہ : ۵۵٪)۔

جاہ اور تُرمت کے ذریعے مانگنے کی دوسری شرط بیہ کے بوشخص مانگ رہا ہے وہ ایسا ہو
کر دُعا مانگنے والا اس شخصیت کاملیع اور فرما نروا رہوا وراس نی یاصل کو دیکی اللہ کی راہ میں
اطاعت کرنے والا ہوجی کی شفاعت طلب کر رہا ہے۔اگر وہ اس کی اطاعت کرنے والوں میں
بین ہے تو اس سے شفاعت نا نگنے کا اسے کوئی بی نہیں ہے۔

مثلاً ایک شخص صنور اکرم صلی الله علیه و تم کی شفاعت توطلب کریکا ہے اس ہے کہ اسے صنوراکرم ملی لا اللہ علیہ اس ہے کہ اسے صنوراکرم ملی لا اللہ علیہ وگرمت ہیں لین اہم شرط یہ بھی ہے کہ اسے صنوراکرم ملی لا علیہ ویٹم کی شنت کا بیروکا ربحی ہونا چاہیے۔ اگراسے صنوراکرم کی ذات اوراک ہی مُنت طبیب میں سے تواسے شفاعت مال کرنے کا کوئی تی ہیں ہے۔ ایسے تعم کو صنوراکرم کی صنوراکرم کی صنوراکرم کی

تفاعت كى اجازت الله كے بال سے نہيں ملے كى -

اس مسع بالمام بالتيمي ب كرالله كے صنور شفاعت كرنے ہے كوئى سب بونا چاہيے اور وه سبب بيمي موسكتا ب كرير فرضيت كي شفاعت مانگ راهب و و خصيت الله كه بال صاحب و منزلت بمواور يتخص خوداس تخفيت كى الله كالشك راسته مين اطاعت كرنے والا بموور ندشفاعت مال كرنے كا كوتى سبب حقیقى موجودنېيى بوگا اورشغامت كاسوال بى پيدانېيى بوگا ؛ دا :ص٠١٠-١١١) ودلى كوتى تخص محدر وسكل التدصلي التدعليه وتلم يدايان ركهنا ب ان سع مبت ركمنا ب اولن كى اطاعت وإتباع كرتاب اوراس ويبلے سے وہ الله تعالىٰ سے دعا مائكتا ہے كه أسے الله مي محد رسُول الله بدا مان ركمتا بمُول ، ان مع مست ركه تا بمُول اور ان كى اطاعت وإتباع كرًا بهول تو يراك بهت بى بشاسب بوگا جردُ عاكى قبولت كا باعث بوگا بكه حقیقت يه به كرجهان تك سبب اوروسيك كاتعلق ہے توب دعا قبول ہونے میں سب سے بڑا سبب اور سب بڑا وہاہیے اور صنوراكرم صلى الله عليه ولم نے يہ بات واضح فرا دى تھى كە آخرت بيں ان كى شفاعت مرد ابل توصيكيد موكى، إلى شرك كيدم ركزنيس بركى " وا:١١١١)

ال موقع پر پر بحث بھی اٹھائی جاتی ہے کہ بندول کا اللہ بیہ کوئی تی بھی ہے یانہیں بعبن لوگوں کا قول یہ ہے کہ مغلق کا خالق بیہ کوئی الیساحی نہیں ہے جس کی وجرسے وہ بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگی ماسکے۔

اس کے بوئس معض صزات کی رائے بہہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پرخی ہے اور براللہ تعالیٰ لے خودعطا فر ایا ہے۔ نے خودعطا فر ایا ہے۔

 "أسے میرے بندو! بن فی اپنے اوپر رحمت کولازم قرار دے دیاہے۔ ای طرع سے بن فی است اس میں است کے اللہ است کے اللہ ا سے بیں نے تہارے درمیان مجی علم کو حرام قرار دے دیاہے !! ارتبا دِباری تعالیہے :

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِدِ الرَّحْمَة ورالانعام بهم) ومتهارت رالانعام بهم ويلهد ويلهد ويلهد ويلهد وكان حقاً علينا نَفْسُواللَّهُ مِن ين - دالروم عمر) وكان حقاً علينا نَفْسُواللَّهُ مِن ين - دالروم عمر)

مرہم پریہ لازم تفاکہ ہم مومنین کی مددکرتے دمینی برمومنین کا ہم پری تھا) ؟ بخاری وسلم بیں ہے کو صفرت معا ذہبی متی الشرطیہ وسلم سے یہ روا بہت کرتے ہیں کہ صفودِکوم صلی الشرعلیہ وسلم نے بیرارشا دفر ایا :

بَا مَعَادُ النَّدُرِى مَا حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ وَ فُلْتُ اللهُ وَ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ مَا لَنَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُونَ وَ لَا دُيْسُورُكُو اللهِ شَيْئًا وَحَتَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ اَنْ لَا يُعَدِّبَ مَنْ لَا يُشُولِكُ بِهِ شَيْئًا ـ

موائد معانده تم جائے ہوکہ اللہ کا اینے بندوں پرکیا حق ہے معاند کہتے ہیں کہ ہنے میں کا کہ اللہ کا رسول ہم جائے ہیں ہے صفر اندار فرایا کہ اللہ کا حق بنری کوش کی کہ میں اسلامی کے ساتھ کسی کوشر کی نہ کھرائیں ہے ہوائی نے موائی ہے کہ وہ اس کی عبادت کر رہے ہوں افرایا ہے کہ اللہ بھرائی ہے ہوں ہوں کی جب وہ اس کی عبادت کر رہے ہوں ہی نہ نہ نے مون کا اللہ بھرائی ہے ہوں ہے کہ وہ اس کی عبادت کر رہے ہوں ہی نہ نہ نہ نہ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی ہم جب وہ اس کی عبادت کر رہے ہوں ہی نہ نہ نہ نہ نہ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی ہم جب کہ وہ انہیں عذاب نہ دے ہی ہیں مورد گار ہے ہی ہی ہم جب کہ وہ انہیں عذاب نہ دے ہی اس مدیث کی روشنی ہیں ہے کہا جا سکتا ہے کہ انبیار اور نیک بندوں کا اللہ تعالی ہما نہ وتعالی برحق ہے ہے اللہ تعالی ہما نہ وتعالی ہما نہ وتعالی ہما نہ وتعالی ہما نہ وتعالی ہم اور اوراس کی خبر بندوں کو عطا فرادی اور برحق ہے ہے اللہ تعالی نے فود اپنے اور پرواجب میں اور اوراس کی خبر بندوں کو عطا فرادی اور

وعده بمي فرا ديا " (ا بمنفرم ١٠/١)

مبعن جابل لوگ بنی ستی الله ملید وسلم سے یہ روایت نقل کرتے بیں کہ آپ نے یوں فرایا جب تم اللہ سے دعا کر و تومیری جاہ کے دریعے سے بی دعا کیا کرواس ہے کہاللہ کے بال میری جاہ اور میرار تبر بہت منظیم ہے ہے

یر مدیث بامل جموئی ہے اوراس میں کوئی ایسی قابل اعتماد بات نہیں ہے جے معائے مدیث نے اپنی کسی کتاب میں نقل کیا ہو۔

يَا يَهُمَا الَّذِيُكَ امَنُو الاَ تَكُونُو ا كَالَّذِينَ ا ذَوْ امُوسى فَبَرَاءُ اللهُ مِسَّاقَالُوا وَكَانَ عِنْدَاللهِ وَجِيمًا - والاحزاب: ٢٩)

م أسعامان مالوان لوگول كى طرح مت بنوجنبول نے موسى عليه التلام كوايذا بهنجائى تواندة تعالى نے اللہ اللہ تعالى تواندة تعالى تعلى الله تعل

ا ذُقَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَا مَوْبَهُ إِنَّ اللهُ يُبَيِّرُ اللهُ يُبِكِمَةٍ مِنْهُ السُهُ الْمَسِيمِ وَعِنْمَ الْمُلْئِكَةُ يَا مَوْبَهُ إِنَّ اللهُ يُبَيْرَ وَمِنَ الْمُقَرِّبِنِينَ وَاللهُ اللهُ اللهُ يَكُولُ اللهُ يَعْمَ اللهُ عَلَيْ وَمِنَ الْمُقَرِّبِنِينَ وَاللهُ اللهُ الل

ترجب سیدنامری اورسیدنامیی علیه التلام دونون الله و قرص کے ہاں میں جو جاہت بیں تو یک کیوکو کی کہ وہ ہتی جو کہ تید اُلد آ دم ہے، صاحب مقام محمود ہے، وہ ہتی جس کی فرات با برکات اور جس کی عظمت برتمام اولین اور آخرین رشک کرتے ہیں، وہ ہتی جوصاح کونز ہے، اس حوضِ مورود کی مالک ہے جس کے برتن آسان کے ستارول کی طرح ہوں گے اور جس کا بانی دُودھ سے زیادہ سفیدا ور شہد سے زیادہ میں اور شہد سے زیادہ میں پیاسا نہیں ہوگا، اور جے جوہے کا کہی بھی پیاسا نہیں ہوگا، الدی ہتری کی طرح اللہ تعلیم کی بیاسا نہیں ہوگا، الدی ہتری کی طرح اللہ تعلیم کے ہاں صاحب وجاہت نہیں ہوگی ؟

صنور محد من التُدعليه ولم قيامت كه ون صاحب شفاعت بول گرج بكرادم، نوح ، ابرا بهم ، هيئ عليم السّلام عليه عظيم الرسّب بي بي شفاعت كرت برُت كرايتن گرا مين گرا مين گار اس وقت صنور شفاعت فرايتن گر وه صاحب بواء به ونگه يستيدنا آدم عليه السّلام صنور كر جمنه منه به برا گه به ول گر به ول گرد ب

توصفوراكرم صتى الله عليه وتلم بُورى انسانيت كے سروار واتا ہيں۔ آپ الله تعالی كے ہاں سب سے زیادہ بزرگ و كرتم ہيں۔ آپ تمام انبياد كے اِجاع كى امامت فرملنے ملكے ہيں۔ چنانچہ آپ كی جاہ، آپ كی ثان ، منزلت ، وجاہت الله تعالی كے ہائ ظیم ہے۔ کی نیان یہ نزلت ، وجاہت الله تعالی كے ہائ ظیم ہے۔ کی نیان یہ اِت زہن ہیں ہے كہ مخلوق كی جاہ الله كے ہاں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح كر مخلوق كی جاہ الله كے اس منے ہو تھ ہے۔ اہم بات یہ ہے كہ كوئى بھی ہواللہ تعالی كے صفور اس كی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں كرسكتا " [ انس الر ۲۲۰ ]

## فضيان الشهاوتين

[كلمة شها دت پرايمان لانے كى اہميتت]

صحاح سِتَه کی تمام کتابول میں سواتے سی مخاری کے بیر مدیث موجودہے کریٹول اللہ متی اللہ علیہ کوستم نے ارثیا و فرمایا :

مَ الْإِسَلَامُ اَنُ تَشْهُدَانُ لَا إِللهِ إِلَّا اللهُ وَاَنَّ عُمَنَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُعْفُلُهُ وَتُعْفُرُهُ وَتَصُولُهُ وَتُعْفِرُمُ اللهُ وَاَنَّ عُمَنَانَ وَتَعُبُّ الْبَيْتِ إِنِ السَّطَعُتَ وَتُعْفِرُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَدِيدًا لَهُ بَيْتِ إِنِ السَّطَعُتَ اللهِ مَدِيدُ لا " وَلَيْهِ مَدِيدُ لا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ماسلام یہ کہ تواس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محرصتی اللہ علیہ کوستی اللہ کا اللہ معنان کے دوزے دکھے اور اگر بیت اللہ کہ بنیا ترے بس میں موقوع ال کا مج کرے ؟

ہوتو میاں کا مج کرے ؟

اسلام کی عارت ان پانچ ارکان پرکھڑی ہوتی ہے۔ ان ہیں سے چارارکان مون اللہ تعالیٰ امررشول الله صلی الله علیہ وستم برا ہمان لانے کی شہادت پر قائم ہے یعنی آخر جارارکان پہلے رکن اعظم بر استوار ہیں - اگر رکن اعظم بعنی کلئے شادت موجود نہ ہو تو بقیہ چاروں ارکان مینی نماز ، زکارہ ، روزہ اور ج کوئی حمیت نہیں رکھتے بالفاظ دیگر اگر کوئی شخص کلہ شہادت پراقرار نرکے ادرنما زبڑھتا رہے ، روزے ہی رکھتا ہے ، ذکارت می ویتا رہے ، ج کومی ہنے جائے۔ اس کے کسی مل کی کوئی قیمت نہ ہوگی ۔

كلة شباوت لاالذالة الدعمدر سول الله جعوبي من شهادتين مى كها ماله عن عثيباله

میں وہ ہے جو حم کے اندر رُوح کی ہوتی ہے۔ نیک اعمال میں سے کوئی عمل بھی کیا جلتے تواس تقمیت كاتناسب الكلمريدا ميان كے نائب سے ہوگا -اگراس كلمريدا ميان نه ہوگا بيني الله تعلياني معبودتیت اور رسُول النُّدصلِّي النُّدعليه وسلِّم كي رسالت بِرايمان نه ہو گا توکسيممل کي قيمت نہيں ہو گي-ا درجين قدرايمان مرهنا بلاعات كا اسي قدراخلاص مي اضا فرم وا بلا جلت كا ا وراسي قدراعمال كى قىيت اوراجرى اضافه بهوما يبلاعات كايبي وجب كركفاركے نيك اعال كى خوا ، وه كتنے ہى زیاده کیول نه مول الله تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر قعیت نہر گی۔ ارتباد باری تعالی ہے:-وَقَدِ مُنَا إِلَى مَاعَدِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلُنَهُ حَبَا أَمُنْ تُؤُمًّ (العرفان:٢٣) "اورجر كجه مى ان كاكيا دهراب أسدكر بم غباركي طرح أثرا ديسك ! حتى كوسلان مى اگر كونى نيك اعمال كرے اوراس كے نيك اعمال كے مين منظومي كارشهادت كى رُوح موجود نهموا ورالله كى ذات كے ساتھ اخلاص نه ہوا ور رسُول اللہ کے ساتھ اتباع كى نسبت نه بوتواس عمل کی بھی کوئی حیثیت نه ہوگی ، وہ بھی غیر مقبول ہرگا۔ چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارتباد فرمایا۔

اِسْمَالُاعْمَالُ بِالبِیَّاتِ وَاِسْمَا بِکُلِ امْرِی مَّانَوٰی فَمَنُ کَانَتُ هِجُوتُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ کَانَتُ هِجُوتُهُ إِلَى اللهُ الله

ا-لاالدالاالله بينى الله كے سواكوتى ميا دت كے لائق نہيں۔ ٢- محدرسول الله، كم محمصلى الله عليه وسلم الله تعالى كي نبي اور رسول بي-يە دونول شہادتي اپنى اپنى مگەرىطلىدە شہادىنى بىل كىكن ايك دوسىسے برگزىدانىي كاتفاضا كراب-يه خاص طرز كى زندگى كس طرح سے معلى بو، اس كا عرف ايك بى راسته بے اور وه رسول التوصلي الشرعليدوسلم كا أسوة حسنسب ، محدر سول التدصلي الشرعليد وسلم كازندكي كزارني كاطرىقىيە اورآپ كى منتسب - الله تعالى نے آپ كواسكام اور شرىعىت الله مى عطاكر كيميا-ان احكام اور شربعیت كے مطابق صنورِاكرم صلّی الله ملیه وسلّم كی بیروی كرنا لا الدالا الله الله الله الله الله ا ب اورمحدرسُول الله كايم مطلب بين محد الله ك بيع بوت بي اوريكه الله كي اطاعت اس طرح کی جائے جس طرح سے محدر سول الله صلّی الله علیه و سلّم نے اطاعت کرکے دکھائی۔ ہم زندگی اس معب سے گزاریں گے جس محصب اللہ کے حکم سے محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے زندگی گزار کر دکھائی۔

اسى كلم كوالشرتعالى فقراً ك مجيدي كارطيته كالقب عطافر ايله ارشادگراى ب :-مَشَلاً كَلِمَدَةُ طَيِّبَةٌ كَشَّ جَوَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُمَا ثَابِتُ وَفَرْعُمَا فِي الشَّمَا مِ ثُنُ فِيَ الْكُمَا كُلَّ حِنْهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا - وابرا بيم ٢٠-٢٥)

«کلة طیتبه کی مثال ایس ب میسے ایک انجی ذات کا درخت جس کی جزرین گہری جی مُوتی ہے اور ثناخیں آسان کک پینچی ہم تی ہیں ۔ ہرآن وہ ابنے رب کے مکم سے اپنے میل دے رہاہے "

کامیابی اور آخرت میں اس کی نجات کے لیے کافی ہوجا آہے بشرطیکد اظام کے ساتھ اواکیا جائے۔

ہی وہ کلمہ ہے جس پر ایمان اور جس کے ساتھ اظلام انسان کو کا فرسے موئن ہمبتی ہے مبتی اور ناکام سے کامیاب بنا دیتا ہے۔ بال عظوب تو بہہ ہے کہ پوری زندگی کو اس کلمہ کے رنگہ میں رنگ دے۔ الند کے سواکسی کو عبادت میں شرکیہ نہ کرے اور زندگی کا ایک ایک گوشہ محمد رسل الشرطیہ وسلم کے اتباع میں گزارے۔ الند کے تمام احکام پیٹل کرے اور ان تمام باتوں سے باز المجانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن حقیقت میں ہے کہ اس کلمۃ طیت برخصان ایمان ہوت کہ مرتب کا آرندگی میں کچھ علی کو اہمیاں ہوجائیں تو بھی میہ کھی انسان کی اخروی نجاسے کے لیے کا فی میں کہ میں کہ کھی کو اہمیاں ہوجائیں تو بھی میہ کھی انسان کی اخروی نجاسے کے لیے کا فی ہوئے۔ اس لیے کہ دین کی اصل میں کلم کھیتے ہے جو اسے طلمت سے فور کی طوف اور موزب شیطان سے داس لیے کہ دین کی اصل میں کلم کھیتے ہے جو اسے طلمت سے فور کی طرف اور موزب شیطان سے حزب الند کی طرف نے آئے ہے۔ نبی میں گلا معلمیہ وسلم کا ارتباد ہے :۔

مَنْ شَيِهِ ذَانَ لَّذَالْمَهُ وَانَّ عُمَّمَداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَانَّ عِيلَى عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَانَّ عِيلَى عَبُدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّارُ حَقَّ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُ فَ النَّارُ حَقَّ مَا لِنَّارُ حَقَّ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ وَكُلِمَتُ فَا لِمَا لَا مَنْ مَعْ مَعْ وَنُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ وَتَنْ مَا لِنَّارُ حَقَّ مَا لِنَّارُ حَقَّ مَا لِنَّارُ حَقَّ مِنْ لَا مَنْ مَعْ مَعْ وَنُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ وَتُنْ مِنْ لِللَّارُ حَقَى

آدُخَلَهُ اللهُ أَلَجَّنَدُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ - مدروا والشِّخان )

معرونین به و معرفی برخی و معرفی الله کے سواکوئی معبود نہیں ہے دہ اکیلاہی عبادت کے لاق ہے اوراس کا کوئی شرکے نہیں ہے اور محصلی الله ولی معبود نہیں ہے اور محصلی الله ولی معبود نہیں اور اوراس کے رسول ہیں اور یہ کا علیہ التلام اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں اور یہ کا میں اور اس کی روح ہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم بیا اتفا فرایا یہ کہ دہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اوراس کی روح ہی برحق ہے ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرا یں کے خواہ اس کے عمل کی نوعیت کچھ بھی ہو۔ د بخاری وسلم )

وا دیں گے خواہ اس کے عمل کی نوعیت کچھ بھی ہو۔ د بخاری وسلم )

صفوراکوم صنی اللہ علیہ وسلم نے ارتبا و فر مایا :

مَنْ شَبِهِ مَدَانُ لِرَّ إِلَّهَ إِلَّ اللَّهُ وَاتَّ مُحَتَدًّا تَصُولُ اللهِ حَوَّمَ اللَّهُ تَعَالِحَبَدُهُ عَلَى النَّارِ وَإِخْوِجِ مسلم وَغِيرُهُ) منی الله ملیدوس استی شهاوت دسے دسے کہ اللہ کے سما کوئی معبود نہیں اور برکم محمد مستی اللہ وسے مستی اللہ وسے مستی اللہ وسے مستی اللہ وسل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شعب کے جم بریا گئے کو دوام فرا دیں ہے اللہ ورمدیث شراعی سے :

قَالَ عَلَيْ عِالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ إِنْنَنَانِ مُوْجِبَتَانِ فَعَالَ دَجُلُ بَارَسُوْلَ اللهِ مَا المُوْجِبَتَانِ وَعَالَ دَجُلُ بَارَسُوْلَ اللهِ مَا المُوْجِبَتَانِ وَقَالَ دَجُلُ الثَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا المُوْجِبَتَانِ ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْوِلُ إِللهِ شَيْئًا دَخَلَ الثَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْوِلُ إِللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . واخوجهٔ مسلم

صنعاکم منی الشرعلیدو تم نے ارثا دفرایا کہ دویتی ایسی ہیں جو دویتی ول کو واجب کردیتی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی یا رشول اللہ یہ دویتی ہیں و چیزوں کو واجب کردیتی ہیں ؟ آپ نے فرایا " و حضح اس حالت ہیں مرے کہ اللہ کے ساتھ کمی چیز کو ٹرک کم کم کم اللہ کے ساتھ کمی چیز کو ٹرک کا میں واخل ہوگا۔ اور چشخص اس حالت ہیں مرے کہ اللہ کے ساتھ کمی چیز کو ٹرک بر زم کم والا ہم تو وہ جنت ہیں واخل ہوگا۔ ا

# نواض الشهادين

[وه امورجرامان كے ختم برجانے كاباعث بيں]

ایک علط بهی است اورای طرح سے گا خواه اس کے پویمی افکار، نظریات اور مقالہ کرکی وہ اللہ اللہ محدر سُول اللہ کا اللہ محدر سُول اللہ کہ کا خواه اس کے پویمی افکار، نظریات اور مقالہ کیوں نہ بھول -اورای طرح سے سُخص نے ایک مرتبہ منہ سے کلہ طبقہ بدلا الله اللہ محدر سُول الله نکال الله محدر سُول الله کا خواه بعد بین اس کا دل الله کی ذات برایمان سے فالی بورجائے اور وہ عملاً اور ذہ بناً وفکراً محدر سُول الله صبّی الله ملی وسمّی کی اتباع کو صروری نہ سمجے وہ مومن ہی رہے گا۔ اس کے ایمان میں کہ بوری اور زندگی کے مختلف معالمات میں داخل ہوگی الب خواه اس کے پوری اور زندگی کے مختلف معالمات میں داخل ہوگی اب خواه اس کے پوری اس کے بینی ایک مرتبہ بوتھ کی وبیثی نہیں ہوگی اس کے خواہ کی میٹی نہیں ہوگی۔ مالانکہ حقیقت یہ سے کہ ایمان میں کوئی کی وبیثی نہیں ہوگی۔ مالانکہ حقیقت یہ سے کہ ایمان میں کوئی کی وبیثی نہیں ہوگی۔ مالانکہ حقیقت یہ سے کہ ایمان مختلف اساب کے زیر انٹر زیا دہ بھی ہونا ہے اور کہ بھی بینا نہیں کوئی کا ارشاد ہے :

فَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِ مُو الكِنْ فَ ذَا دَتُهُ مُوايِمًا نَا روالانغال: ٢) مجب ان كے سامنے اللہ تعالیٰ كی آیات كی تلاوت كی مباتی ہے توان كے ایمان میں

وه آیات اصافه کردیتی بین

حنوراكرم ملّى الله عليه وسلّم نے ارشا و فرما يا : ـ

جَدِّدُ وَالْيَمَا نَكُمُ وَيُلُ يَاكَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُجَدِّدُ إِنْ مَا نَنَا قَالَ اللهُ مُعَامِنَ عَوْلَ اللهِ كَيْفَ نُجَدِّدُ إِنْ مَا نَنَا قَالَ اللهُ مُعَامِدُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

جى طرح سے بعض امباب وعوال ایسے ہیں جوایان میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں اسی طرح سے بعض امباب وعوالی ایسے ہیں جوایان میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ اوربعض باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سعض امباب وعوالی ایسے ہیں جوایان میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اوربعض ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایمان بائکل ختم ہوجا تاہے۔ ان باتوں کو نوافض الا بمان سے جند کو ہم ذیل ہیں بیان کرتے ہیں۔

یا نوافض الشہا ذیمن کہتے ہیں۔ ان ہیں سے جند کو ہم ذیل ہیں بیان کرتے ہیں۔

اغيرالله رياعتاد وتجروسه

الله بحائه وتعالى نے بيس يوم فرما ياكه بم مون اى كى دات پر بحروسكري اوراى به توكل و اعماد رکھیں۔ اُمور دنیا مات اسب کے بغیر نظام سرسرانجام نہیں ہوبلتے ایکن فی الحقیقت یہ دنیا مادى اسباب برخائم نبيل - مادى اسباب بين ماثير الله تعالى كے حكم سے اور الله تعالىٰ كى مرضى سے ہے۔اصل مُتبب اللہ تعالیٰ کی دات ہے اوراس پر ہی بھروسہ رکھنا بلہیے مومن کومل کرنے کا ا دراساب دنیوی ماتی سے استفادہ کرنے کا حکم دیا گیاہے اوراس کے ساتھ یہ بی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان اسباب بیرمطلقاً بھروسہ نہ کرے۔ مومن وکا فریس بنیا دی فرق بہی ہے کہ مومی بھی ما ذی اسباب کواستعال کرناہے میکن کا فرمادی اسباب پیم وسد رکھتاہے اورمومن الناسب په توکل داعمادنهیں رکھتا۔ إس كا توكل داعما دمرت الله تعالى كى ذات پر موتا ہے۔ اسباب و عوالى پريول بروسه كرييناك ان كى متعل تائيرا وطبيعت كا قائل بروبلت بهي شرك ب بسطرص الله تعالى في تمام الشيار كوبداكيا ب، الى طرح الله تعالى في تمام المأو عوالى كوپيداكيا اوران كى ناشرات اولىبىتىنى بىدا فرمائين، تو مىل سبب تو دە نود مُوا بېرچېز برعل اوربرسب كيس پروه توه ي كارفرا - اى كا ارثاد ب.

مُلُكُلِّ مِنْ عِنْدِاللهِ والنار: ٨١)

ہ کہددوکرسب کھراللہ تعالیٰ کی مانب سے ہی ہے ؟

کافرکا نزائ بیہ کہ وہ ہرجنے کی ایک متعل تاثیرادراسسی طبیعت کا قائل ہے بلکہ وہ تو یہی محتاب کی جرکچھ موریا ہے وہ زمانہ و دہر کی طرف سے ہوایا ہے ۔ بینا بچہ قرآن مجید میں ان کا عقیدہ وجودہے :

وَمَا يُعُلِنُنَا إِلاَّ الدَّهُدُ (الجاثير:٣٣) «بم كوتوزمانه الك كرتاسي»

اُرُدوا دب میں بھی خلک کج رفتار" اور دہرِنام بنار" کی ترکیبات اس بات کی طرف اثنارہ کررہی ہیں کہ لوگ دہر کوہی سب کچھ سجھتے ہیں۔

مشرکین عرب میں ہی میدرواج تھا کہ جب انہیں خلاف توقع کوئی تکلیعت پہنچی تھی توزمانے کی شکایت کیا کرتے تھے اور زلمنے کو گالیاں دیا کرتے تھے حصنورا کرم متی اللہ علیہ و تم نے اسس سے منع فرایا اورارشا وفر ایا :

لَاتَسُبُّوا الدَّمُ وَفَاتَ الدَّهُ وَمُواللَّهُ تَعَكَلَى ومِي بَعَارى ومِي ملم، لَاتَسُبُّوا الدَّمُ وَمُعَ اللهُ تَعَالَىٰ مِي بَعَارى ومِي ملم، مدرا نه كو كالى مست دو، زما نه خود التُرتعالىٰ بى سبع "

می بخاری میں ہے کہ اللہ تعالی فرا آہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیمن بین آ ہے اورزانہ کو بُرا کہتا ہے۔ زبانہ تیں بہُول، میرسے ہاتھ میں تمام کام ہیں، تیں شب وروز کا انقلاب کرتا ہوں " رمیح بخاری تغییر سُورة جانئیہ وکتاب الرد علی الجبید، جلد ہ میں ۱۱۱۱)

اس معلی برُواکرز انداوراس کے اسب وعوالی اپنے تین کچیمیٹیت نہیں رکھتے تمام آباو عوال کے بس بیردہ اللہ تعالیٰ کا بی باتھ کا رفر ایسے اس کیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا :

كَرْنَا مْ زَئِينَ خُودِي بِول يَن بِي سِيكِهِ كَيَا كُرْنَا بِرُول "

فلک کوئے رفتارکہنا یا دہرکونا ہنجارکہنا یا فلک نیبی فام کی گردش کوگالیال دینا، بہالت و شرک کی اتیں ہیں جن سے مرون بہی ظاہر مہوتا ہے کہ انسان نے بے دقونی سے زمانہ اس کے امبارہ والی کی منتف تاثیر وطبیعت پریفین کرلیا ہے اور ان سب اثنیا سکے بس بیدوہ اللہ تعالی کے بات

كويمول كياب-

دیمیے مدیث شراعی بن آ اسے کہ صلے مُدیمیہ کے موقع براتفاق سے رات کو بارش ہوتی میں کو نماز کے بعد صنوراکم صلی اللہ علیہ ولم محالہ کو فاطب ہوئے اور فرایا ، جانتے ہوتہ ارب نے رائیا کے فرا اوراس کا رسول نیا وہ جانتا ہے یا ارشا دہر اسلات اللہ تعالیٰ نے فرا ایک کے مومن ہوکر اُسطے اور کمچیم کا فرہوکر جنہوں نے کہا کہ فعدا کے فضل اُسے میں میرے بندول میں سے کمچھ مومن ہوکر اُسطے اور کمچیم کا فرہوکر جنہوں نے کہا کہ فعدا کے فضل و مرح سے ہم پر بانی برسا وہ تو فعدا پر ایمان لانے والے ہیں اور شارہ و نمچیتر کے انکار کرنے والے ہیں اور سے بانی ہم پر برساتو وہ فعدا کا انکار کرنے والے میں اور اس سے میں کہا کہ فلال نمچیتر اور سے تارہ کے اثر سے بانی ہم پر برساتو وہ فعدا کا انکار کرنے والے ہیں۔ دبخاری ، کتاب الاستہ تارہ و نمجیتر برایان لانے والے ہیں۔ دبخاری ، کتاب الاستہ تارہ

دیجه یجی صفوراکرم متی الله علیه و تم نے الم عرب کے اس عقیدہ کو مشرکا نه عقیدہ قرار ہے دیا کہ وہ بارس کے عمل کوستارے کی طرف منسوب کیا کرتے تھے کہ جب فلال ستارہ فلال برج میں بنج ما تا ہے تو باش ہم تی ہے۔

ایک خوصورت کایت ہے کہ بادشاہ محمود خونوی اپنے وفا دار فلام ایازے بہت مجت کہ استان محمود خونوی اپنے وفا دار فلام ایازے بہت مجت کی کتا تھا اور اس پریہت احتاد رکھنا تھا۔ حاسرین ایازنے بادشاہ کواس کے فلاف بحوالانے کی کوشش کی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار ہیں بہت سے انعابات واکر امات بجا دیتے اور درباریوں کے سامنے یوں کہا کہ آج جو تھن جی چیز رپر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ملیت ہوگئی۔ سب درباری اپنی اپنی لیے ندکی چیز کی طرف بیٹے۔ کوئی بیرے جو ابرات کی طرف ، کوئی پوشاکوں کی طرف ۔ ایازنے آواز بلند کہا ، بادشاہ اپنے وعدے پر قائم رہنا وہ آگے کو رابط اور یہ کہدکاس نے بادشاہ کے کوئی دیا تھ رکھ دیا۔

مومن اور کافرکا بنیادی فرق بی ہے جوفرق ایا زاور بادشاہ کے دوسرے درباریوں بین نظر آتہے کافراساب و استیار کی طرف لیکتا ہے اور مومن اسباب و استیار کے پیدا کرنے طلے کی طوف ۔۔۔

كى نے نوب كيا:

م کیمداور مانگنامیر سے منہب میں گف رہے لا اپنا لم تقدد سے میرے دست سوال میں اور امیر بیناتی نے کہا:

تجدے مانگول ئیں تجھی کو کرسبی کچھ مل حب نے سوسوالوں سے ہی ایک سوال ایجا ہے بہی بات قرآن مجید میں باربار کئی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام اسباب کا سبب ہے وہی

ذوالقوۃ المتین ہے۔ قوۃ واٹرسب کچھ اس کے پاس ہے۔ اور ان اسباب کو ہم مینیانے والا مجی وہی رزاق ہے۔

ارثاد إى تعالى =:

إِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَرُّاتُ ذُو الْعُوَّةِ الْمُرْتِينُ - دَالنَّارِيات : م ٥)

وبدشك الله تعالى معتقل طور پررزق بهم بنجانے والا اور مضبوط فدى قوت و

الرب "

میں ایمان نہرونے کی وجہ سے درگ یہ جھتے ہیں کہ دنیا میں کا میابی اور ناکا می اسباب پر موقوعت ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کی واضع طور پر نغی فرماتی اور کا میابی کو اپنی طرف منسوب کیا نہ کہ کڑت اسباب کی طرف ۔ ارشادہے :

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِينَكَةٍ عَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ - والبقر : ٢٣٩)

سكتنى ليك گروه بين جوتعدا دين كم تع گران لوگوں پر فالب آگئے جوتعداديں زياده تع گريرب كچه الله كے مكم سے بمايا

وَمَاالنَّصُو إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ - والانعال : ١٠

ما ورنصروفع توصرف الشرتعالي ك إلى باسي كى جانب ساتى بي

دنیایی جرکی مردای وه اسبابی وجدسنین بکدانشدکه افدان کی وجست بهور البت ایک نوری به منابی ایک بغیر به به منابی ایک بعدای بات کا امکان تعاکر مسلافول میں اپنے ایمان ، مذبہ ، شباعت الح منگی مبارت به نا زبیدا ہو جنانچ انہیں اسباب به توکل واحتاد سے بچانے کے بیے فرماً پیش بندی کردی گئی کرت اسباب توکیا ان کی شباعت ، ان کے مبتعیار ، حتی کدان کی فعات کی بی نفی کر دی گئی ۔ ارشاد باری تعالی مُرا:

فَلَوْتَعَنَّلُوهُمْ وَلِكِنَّ اللهُ قَلْكَهُ وَمَارَصَيْتَ إِذْرَصَيْتَ كَلِكَ اللهُ تَكُلُّ اللهُ تَكُلُّ اللهُ مَا اللهُ عَلِيمٌ والانعال: ١١٠ ويشيلي المُوهُ وينين مِنهُ بَلا مُحَسَنَّ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ والانعال: ١١٠ من المُول في اللهُ وَلَال في اللهُ الله

٢ مطلقاً غيراللرك ييمل

کلت طیت برایان اُس وقت بین تم بروبا آب جب انسان غیرالله کے کے ایے علی الله میں انسان غیرالله کے دوعمل جمالی الله مائن تعالی الله میان وقت بین تم بروبا آب و میں اللہ تعالی کا طرف سے اجازت نہ ہو۔ وجن ظاہر ہے کہ وہ عمل جماللہ تعالی کی رضا کے یے کیا جا آہے وہ میں عباوت ہے۔ اسی طرح سے وہ عمل جوغیراللہ کی رضا کے لیے کیا جا آب وہ میں عباوت ہے۔ اسی طرح سے وہ عمل جوغیراللہ کی رضا کے لیے کیا جا آب دوہ میں شرک ہے۔ اوراس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل نہ ہروہ میں شرک ہے۔

مثلاً کوئی شخص خالعنہ قومتیت یا وطنیت کے بے یا خالعنہ انسانیت کے بے کوئی کام کرے اوراس میں مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا صمل نہویا یہ کام دین اسلامی کی عام موافقت کے وا ترسے میں نہوں تو یہ کام عین شرک ہوں گے اور نوا تعنی ایمان میں شمار مہوں گے ۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن نہ تو وطن سے مجبت کرتا ہے نہ قوم سے ، نہ انسانیت سے اور نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن نہ تو وطن سے مجبت کرتا ہے نہ قوم سے ، نہ انسانیت سے اور نہ

کسی اور چیزے ۔ اس کی مجت مرف الله تعالیٰ کے بیے ہے ۔ باں وطن اور انسانیت کی مجت اگر الله تعالیٰ کی محبت کے تابع ہواور تعاصلے تے میں صلحتِ دین صنیعت ہوتو مجربہ عین عبادت ہے ہی بات الله تعالیٰ نے ارشاد فرماتی :

قُلُ إِنَّ مَدَلَ إِنَّ وَمُنْكِى وَعَنَيَاى وَمَمَا فِي رَلْعُورَ الْعُلَمِينَ - لاَ شَرِهُ كِلَهُ وَمِياً وَمُنْكِلَهُ وَمِياً وَالْعُلَمِينَ - والانعام : ١٩٣ - ١٩٣١)

ويدنايك أمِوت و إنا أقل المُسُرِلِمِينَ - والانعام : ١٩٣ - ١٩٣١)

و كدويج كريرى نماز ، ميرى قرابى ، ميرامينا ، ميرام ناسب كيم الشرب العلين كي يجد الشرب العلين كي يجد السركاكوتي شركي نبين ہے - مجد الى بات كامكم ديا گيا ہے اور ميں سب الميلام الله ميلان مول "

توسطلب برنمواكة قوميّت، وطنيت اورجبّ انسانيت جوكه كليمطيّبه برايمان كم تعاضول كي تعاضول كي تعاضول كي تحت نه أقربه ول مساوب برلت اوب كا نعره يا فرض برائة فرض اورهم برائة علم كانعره يرسب كرسب فالعنّه شرك بين - المعرف برائة من ما تعرب المعرب المعرب

وُتِ وطن ، وُتِ قوم ، وُتِ انسانیت ، اوب ، فرض اور علم اگریرسب باتیں اللہ تعالیٰ کی رصنا کے بیے نہیں ہیں توفیر اللہ کی رصنا کے بیے ہیں یاسی طاخوت کی خاطر ہیں ؟ انسان کی زندگی کا رم علی نوار جو میابر یا رقم افالصقہ اللہ تعالیٰ کے بسراور اس کی رصنا کی

انسان کی زندگی کا ہرعل خوا ہ چیوٹا ہو با بڑا خالصتّہ اللّٰدتعالیٰ کے بے اوراس کی وضاکی خاطر ہونا چاہیے۔ اور ہروہ چیز جواسے اللّٰہ تعالیٰ کی رضاسے ہٹا کے کسی غیر کی رضاکی طون سے ابّی

ہے وہ اس کے لیے بررج صنم ہے یہی بات بعض علما سنے ان الفاظ بیں ہی ہے : مَن شَغَلَكَ عَنِ اللّٰهِ فَمُ وَصَنَمُكُ

در جو برتمجے اللہ تعالیٰ سے عافل کردے وی تیرا بھت ہے اور توائی کا پُجاری " مومن کا نعرہ یہ ہے :

إِلْهِيُ آنْتَ مَقُمُ وَيِي وَيِضَاكَ مَقُلُونِي -

الماللة توكي ميرامقعود ادرترى رضام معمطلوب "

#### ٣ غيرالتُدكى اطاعت

نواقعن ایمان یوسے یہ بی ہے کہ انسان الشکی اجازت کے بغیرداس کے احکام کے برخلاف بخالیت کی اطاعت کرے - لاالا الا اللہ کے معنی بیرسے اہم معنی بیرسے کہ الشرکے سواکوئی عبادت واطاعت کے لائق نہیں ۔ دنیا ہیں مومن جن شخص کی بھی اطاعت کرتاہے وہ اطاعت الشرنعالیٰ کی اطاعت کے اب ہوگی سے کہ رسول الشرکی اطاعت بھی ۔ ارشاد باری تعالیہے :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ والنسار: ٨٠)

مد بوشخص رسول الله كى اطاعت كرتاب اسف الله بى كى اطاعت كى "

ای طرحت و پخفس یا وه ما کم جوالله تعالی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اطاعت کا مکم دیا ہے۔ اس کی اطاعت بعی الله تعالیٰ کی ہی اطاعت ہوگی یے نانچہ ارشا دباری تعالیٰ ہے:

يَّاَيَّهُ اَلَّذِيْنَ اَمَنُوُ الطِيُعُوااللَّهَ وَاَطِيْعُواالرَّسُولَ وَالْوِلِ اَلْاَصْرِمِ نَكُوْ فَإِنْ تَنَا نَعْتُمْ فِي شَيْءٍ مَنْدُودُهُ إِلَى اللهِ وَالرَّمْولِ إِنْ كُنْ تُمُرْتُونُ مِنْوُنَ بِاللهِ وَالْيَوْم الاخِرِ- والسَّكَر: وه)

" مومنو، فدا اوراس کے رسول کی فرمال برداری کروا ورج تم بی سے صاحب مکوست بی ان کی بھی - اورا گرکسی بات بیتم میں افتلات واقع ہوجائے تو اگرفدا اورا توت پر ایمان رکھتے ہوتو اس میں فدا اور اس کے رسول کے مکم کی طوت رجماع کرو"

اوریہ بات واضع طور پر تبادی گئی کداگراللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نیل کرکسی بی فیاللہ کی تم نے اطاعت کی توقم دائرہ ایمان سے نیل مباؤ کے اور کفاریں شامل ہوگے۔

ارشاد بارى تعالى ب،

إِنْ تُطِيْعُوا فَوِيْقًا مِنَ اللَّذِينَ أَوْتُوا أَلِكَتْبَ بَرُدُو كُوْرِيَكُمْ لِعُدَا يُمَائِكُمْ كُنورِينَ.

دآلِعدوان: ١٠٠١)

سندالبايان اگرم البركاب كى فرقى كى اطاعت كردي توده تبيس ايان لان

كىبىدكافر بادىكى

صرورى مجما بلكه اپنے ذاتى نظرایت وافكاریا اپنی خواہشات كا پابند موگیا تواس بين مجى اكس نے اپنی ذات كو اپنامعبود مخبرالیا اور وا ترهٔ ایمان سے خارج بوگیا - ارشا وباری تعالی ہے: اَفَدَ أَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللّهَ هُمَ مَا هُ وَ اَحْدَلْتُهُ اللّهُ عَلَيْ عِلْمِ وَّخَتَمَ عَلَى سَمُعِهُ وَ مَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَعَيْرِ الْحِفْدَةُ قَدَنَ يَعْدِينِهِ مِنْ لَبَعُدِ اللّهِ اَلَالْ تَذَكَّرُونَ اَ

اسىطرىس و متفى جى نائدتمالى اورسول اللهكا وامرونواى كى بروا نى اورندان كو

د بعلاتم نے اس خفس کو دیما جسنے اپن خواہش کو معبود بنا مکاہے ؟ اور با دجود ملنے بُرمِی کے گراہ ہور با ہے توخد انے بی اسے گراہ کر دیا اور اس کے کا نول اور دل پر بُہر رکا دی اور اس کے کا نول اور دل پر بُہر رکا دی اور اس کے گراہ ہور با ہے توخد انے بی اسکار کی اسلامی کو کون را ہ پرلائے ہے۔ جلاتم کیول نعیم سے کہ اسکار سے دیا تم کیول نعیم سے بیس کی رہے ۔ جلاتم کیول نعیم سے بہتر کی رہے ۔ جلاتم کیول نعیم سے بہتر کی رہے ۔ جلاتم کی اسلامی کو کون را ہ پرلائے ہے۔ جلاتم کیول نعیم سے بہتر کی رہے ۔ ج

يهى بات رسُول الله صلى الله وطليه وكم نے ايك قاعدة كليد كے طور بريارشا وفرا وى :- لا طَاعَةَ لِمَنْ كُونِي فِي مَعْصِيَةِ الْعَالِقِ -

دخان کی نافرانی کرتے ہوئے کی مخلق کی اطاعت مائز نہیں " جواس قاعدہ گلیہ ہے مخرف ہوگیا تو کلئ طینبہ سے اس کا ایمان ختم ہُوا۔ مم یفیالٹ کو ماکمیت یا قانون سازی کا حق دسے دنیا

جرشخص کی بی بیراللہ کوخواہ مدہ مکومت ہو یا کسی کی شخصیت رہتی عطا کردے کہ وہ جس چیز کو جا جس ملال مخہرا دے ہیں جیز کو جا جس سے جا ہے منع کردے جس کی جا ہے اما زست سے ملال مخہرا دے ہیں جا مغرا دے ہیں سے جا ہے منع کردے جس کی جا ہے اما زست سے دے تو وہ شخص وائز قرایمان سے خارج ہوگیا۔ امرونہی کا حق اور ما کمیت مطلق مرف اللہ تعالی کو نات کے لیے ہے اور اس میں کسی کو ٹر کر کے نہیں کیا جا مکتا۔ اسی طرح سے قانون بنانے کا حق بجی صرف اللہ تعالی کو ہے۔ اس کا ارشا و گرای ہے۔

اَلَالَهُ الْمُعَلِّقُ وَالْاَسُوُ واللمِامِ ، به ه

« وكيموسب مغلق بمى اسى كى پداكى بموتى ب اور مكم بمى اسى كله» إِنِ الْمُعَكِّمُ الْآلِيلِيهِ أَسَرَالَاً نَعَبُدُوْ الِلَّرِالِيَّا وُ وَلِكَ الدِّيْنُ الْعَبِيمُ وَلَكِنَّ اكْتُرَ

النَّاسِ لَاَيَعُلَمُونَ - ويُرسِف: ١٨١

میادیکموکم ضاکے سواکسی کی حکومت وحاکمیت نہیں ہے۔ اِکس نے ارثاد فرایا کاس کے سواکسی کی مبادت نے کرویہی سیدھا دین ہے لیکن اکٹر لوگ نہیں ملنتے "

اس أيت من دواتين فابل غوربين:

ایک توبیکراس میں مبادت کوکسی کی ماکمیت تسیم کرنے یاکسی کوفانون ساز تسیم کرنے کے قراد قرار دیا گیاہے۔

دوسرایه کراکثریت کے بارے میں یہ فیصلہ دے دبا کہ یب علم لوگوں پڑشتمل ہم تی ہے۔
اب وہ لوگ بومطلقاً مغربی مجبور تیت پر بقین سکتے ہیں اور یہ مجھتے ہیں کر اکثر تیت کو ماکست
کا حق ہے یا اقتدار اعلیٰ عوام کا حق ہے تو وہ اسی زئرے ہیں ثنا مل ہوتے ہیں اور ان کا عقیدہ قرآن
مجید کے اس واض مکم سے کر اعبا تہے کہ:

إِنِ الْعُكُمُ إِلاَّ لِللَّهِ وَيُسعَد : ٣٠)

وماكيت اورقانون سازى كاخى توبس الله تعالى بى كوسى

الضمن بي الله تعالى كے مندرج ذيل ارشا دير مي غوركرنا جا ہيے:

إِ تَخَذَهُ أَحْبَانِكُ مُ وَدُهِ بَانَهُ مُ أَرْباً با قِتْ دُوْنِ اللهِ والتوبر ١١١)

م انبول نے اپنے آخا داور رُبان کوالڈ کے سوالینے رب مفہرالیا "

میاکی م پیاتشری کریج بی که وه لوگ اپنے علار اورامبار کو بدے نہیں کیا کرتے تھے بلکہ

جس بات کووہ ملال مخبرا بیتے اسے بر بھی ملال قرار دیتے اور جس بات کو وہ موام قرار دیتے آبیں یہ بھی موام قرار دیتے یعنی انہول نے بعض لوگوں کو قانون سازی کا حق دے دیا تھا اور بھی اللہ کے

سوا دوسرول کورب عمراناہے۔

واضح سے کواسلام نظام شوری کی اجازت دیتا ہے گراس میں ماکست صرف الدہماندو
تعالیٰ کی بونی ہے۔ اسلام کسی بھی مالت میں اکثریت بوام کوماکسیّت کاخی نہیں دیتا اور نہ وہ
نیک اور فاجر کوایک ہی متام پر لاکھڑا کرتا ہے جدیا کو مغربی جمہوریّت میں گدھا اور کھوڑا بائل برائیو
ہروہ نظام جوغیراللہ کی حاکمیت کی طرف نے جاتا ہے وہ خالص کفرہے اس لیے کواس میں
تشریع اور فانون سازی کاخی غیراللہ کے باتھ میں چلاجا تا ہے جس کوغیراللہ طلال قرار دے دے
وہ ملال اور جس کوغیراللہ حام فرار دے دے وہ حام مظہرتا ہے اور یہ کفر مربع ہے۔
ہو غیر شرعی وغیرالہ می نظام پر رضامندی :۔

وه شخص جوفیراسلامی قانون یا غیراسلامی نظام میں اس طرح زندگی گذارتاہے کہ اس کے جی میں کوئی خلش پدیا نہیں ہوتی اور فیر شرعی نظام پر وہ دل ورماغ کی ہم آئنگی کے ساتھ رامنی ہے اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وہ کار طیتبہ پر کوئی ایمان نہیں رکھتا۔

ای طرح سے وہ شخص جرکہ اسلامی نظام میں توزندگی گزارتاہے لیکن مل ہی دل میں وہ شرعی قوانین کے خلاف گئت رہتا ہے اوزنرعی قوانین کو وہ خلاف عتل مجمتا ہے وہ بھی دا ترہ اسلام سے خارج ہے۔ ارتباد باری تعالیٰ ہے :

وَمَنْ لَمْ يَكُمُ مِبِمَا آنُوْلَ اللَّهُ فَأُولَمِنِكَ عُمُ الكَفِرُونَ والمَا مَره : ١٨٨)

م وه الرك بوك الله تعالى كنازل كروه الحام كمطابق فيصدنهي كدت وي الكافرين في في الكافرين الكروه الحام كم مطابق فيصدنهي كدت وي الكافرين في في الكور تبكي المنطق المن

د أَ عُنَّهُ بَهَارِ رَبِ كُنِّ مِ يَهِمِي مُوكُن بَيْنِ بُوكِتِ جِبَ كَ كُواپِ إِنِهِ الْمَالْوَاتِ بِن يرَّم كُوفِيصِلا كُرِف والانه ان بِين بِهِر حِركِمِيةٍ مَ فِيصِلا كُرُواس بِرَابِنِ ولول مِن كُونَي تُكُل زمحنوس كري " اَلَّهُ تَوَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَالِكُ اللَّهُ الْمُعْلَالِكُ المَّا الْمُعْلَالِهُ المُعْلَالِكُ الطَّاعُونِ وَقَدُ السِمُعُ النَّ مَيْ الْمُعْلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ

م اسن بن به الله المراد المراد المراد المراد المراد المرد ا

قوده لوگ جو کم ملمان بهرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کوصا حب ایمان بہوانے به مُعربی اوراس کے ساتو ساتھ ماتھ فیر تشرعی احکام کے نفاذ بہراضی ہیں اور فیراسلامی نظام مثلاً سرایہ اسا نظام ، اثتراکیت ، بے دینی ، الحاد ، اوتیت وغیرہ پہول سے راضی ہیں وہ لوگ فی الحقیقت وائرة اسلام سے نماری ہیں ۔

ای طری سے جو تخص میں مجتاب کرنبی متی اللہ وسلم کی مطاکروہ ہدایت محل نہیں ہے اور اس کے متعا بلے میں دیگر نظام ہائے زندگی ہتر یا زیادہ محل نظام ہیتیں کرتے ہیں تو وہ تض مجی بلاشبہ کا فرہے۔

٢- نواقض ايمان يس سيرات بى ب كركوتى تض مجوى طور يواسلام كوپندزكر، يا اسلام كى كى اكير چيد كونا پندكر سے ارتباد بارى تعالى ہے : وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ اِ فَتَعَسَّالَهُ مُو وَا مَنْكَ اعْمَالَهُ مُو دَٰ لِكَ مِانَهُ مُحْرَكِهُ مُنَ ا مَا اَنْذَلَ الله مُنَا خَبِطَ اَعْمَالَهُ مُحْرِد رمحه : ٨- ق مو مورک جنبول نے کفر کیا توان کے ہے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بعثما دیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس کے اور کا محال کے بعثما دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو نا کیسے مندکیا جے اللہ نے نا کیا ہے کہذا اللہ نے اس کے اس کا عمال منا نے کردیتے ہے۔

مواگران سے پُرچھ وکرتم کیا باتیں کر دہے ہوتو مجدت کہد دیں گے کہم توہنی خراق اور دل گل کر دہے تھے ان سے کہو کمیا تہاں بنہی دل گئی تشاوراس کی آیات اوراس کے نول بی کے ساتھ بھتی ہوا ہے بہلنے نہ تراش ہم نے ایمان لانے کے بعد کفر کمیا ہے ؟ اسی طرح سے وہ شخص جورسُول الشرصتی الشرطیب و تم کے ساتھ سُرے اور ہے جیش آئے وہ بھی واترۃ ایمان سے خارجے ہے ارتبا و باری تعالیٰ ہے :۔

لَا يَهُ اللَّهِ يُنَ المَنْوُ الآ تَرْفَعُوا اَصُوَ اتَكُوْ وَقَى مَنُوتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَدُوا لَا تَرفَعُوا اَصُوَ اتَكُوْ وَقَى مَنُوتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَدُونَ - لَهُ إِللَّهُ وَالنَّهُ مُولَا مَنْ اللَّهُ وَالنَّهُ مُولَا مَنْ اللَّهُ وَالنَّهُ مُولَا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُولَا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولَا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولَا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُولِا لَهُ مُولِدًا مِنْ اللَّهُ مُولِدًا مِنْ اللَّهُ مُولِدًا مِنْ اللَّهُ مُولِدًا مِنْ اللَّهُ مُولِدًا مُنْ اللَّهُ مُولِدًا مِنْ اللَّهُ مُولِدًا مِنْ اللَّهُ مُولِدًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِدًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلّم

### ٤-اللهم كاظابر باطن الك الك الله ا

یدووی رکھناہی انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کردیتا ہے کہ قرآن وُسنّت کا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر۔اوراس کا باطن اس کے ظاہر کے رنگس ہے۔

ارشاد بارى تعالى ب

إِنَّا ٱنْوَلْنُهُ مُّوْمُنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُ وَتَعْقِلُونَ - ديرست ١٠٠

م بم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر و بی زبان میں تاکر تم اس کو اچی طرح مجھ سکو" وکع تدکیب دنا النف واک مِلائِ کُوف عَل مِن مُسدّ کِود والعَر : ۲۲)

مهم نے اس قرآن کونعیمت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیاہے پھرکیاہے کوئی نعیمت مرکب کے اسان دریعہ بنا دیاہے پھرکیاہے کوئی نعیمت مبول کرنے واله ؟

وهٰ ذَالِسَانُ عَرَبِيٌّ مُرِينٌ - (النمل: ١٠٢)

ما مديرصات اوروامخ زبان عربي ي

زبان عوبی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے قواعد اور مغردات کے اعتبار سے بہت معود ہے۔ اور گفکک نبیں ہے۔ جوشن عی قرآن وُسنّت کا فہم ماصل کرے گا وہ عوبی زبان کے اہنی قواعد اور مغردات کے ذریعے سے کرے گا۔ اور جوشنس کے سے سے مسئے قرآن وسنت کی تشریع و مرمنے کرنا چاہے گا وہ غیر قرآن اور غیر سنت کی طرف متوج ہوگا۔ اور قرآن وسنت کے وائرے مربعے کا وہ غیر قرآن اور غیر سنت کی طرف متوج ہوگا۔ اور قرآن وسنت کے وائرے سے خارج ہر جائے گا۔

٨- اصل توحيد سے همراب

نواقعن شہا تنین میں سے بیمی ہے کوملا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کوشر کیے بھے راتے، یا اس کا دل اللہ تعالیٰ کی توحید سے گھبرائے اور اسے شرک کی کسی نوعیت میں قرار مبان ماصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشا دہے :

وَإِذَا كُذِكِوَاللَّهُ وَحُدَا الشَّمَا زَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لِا مُعُمِنُونَ بِالْاخِوَةِ

دفارے اور ان برجروسہ رہے وہ الدیے مرف رہے والا ہے اور دائرہ املام سے قاریح ہے۔
اس طرح سے جنف فیرالٹد کے لیے ذبے کرے یا فیرالٹد کے لیے رکوع و مجود کرے یا بیٹے اللہ کے علاوہ کسی اور مجد عبادت کا ساطوا من کرے یا بغیرالٹد کے سیے نزرمانے یا فیرالٹند کی تسم کھلتے تو وہ می الٹر تعالی کے مائے شرک کر رہا ہے۔ الٹر تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلُ إِنَّ صَلَوْتِي كُنُسَكِي وَعَيُكَاى وَسَمَانِي يَلْهِ رَبِّ الْعَلِمَ يُنَ لَا سَيْرِهُ لِكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُسِنْتُ " والانعام: ١٩٢-١٩٣١)

مرکمومیری نماز، میرائی مراسم عبودیت، میرابینا اورمیرا مزاانشرب النالین کے ایسے اس کا کوئی شرکے نہیں، اس کا مجھے مکم دیا گیا ہے ؟

- اللہ تعالی کی معرفت سے محرومی

انسان دعوائے ایکان کے ہوتے ہوتے ایکان سے خارج ہوتا ہے اگروہ اللہ تعالیٰ کی معر سے باکل ہی کورا ہو یا اللہ تعالیٰ کے اسار وصفات افعال اور یعقوق ہیں سے کسی کا انکار کریا ہو۔ وہ لوگ جواللہ رہجانہ و تعالیٰ کی وات کی طرون کوئی نقص اور خرابی محمول کریں اور اس بات کی موقت نہ رکھتے ہوں کہ کمالی اصلی صرف اسی کو زیبا ہے اور دنیا ہیں جو کچھ بی موجود ہے اس کے فعل کا تجمیم ہے۔ وہ تخص بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ماری ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارتباد ہے :۔ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِعِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِنْيَدْ - والي به

ان لوگول نے اللہ کی تعرب نہانی فرمیساکہ اس کے پیچانے کا بی ہے۔ واقعہ یہ ہے

كر قوت وعزت والا توصوت اللهى ب "

وَجَعَلُوا لَكُ مِنْ عِبَادِم جُزُمُ إِنَّ الْإِنْسَانَ كَلَمُونَ مُنْ يَنْ وَالزفرت : ١٥)

مدير سبكيد مانت بوت اورائت بوت بي ، ان لوكل نه اسكرندول بي عبين كواركا

بزوبنا والا يحيقت يرب كرانسان كملا احمان واموشب

لَقَدُكُفُوالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (الماتره: ١٧)

ان مركس فكركيا جنهول في كما كرالله تعالى بين سے ايك ہے "

والله تعالى كى معرفت كاند مونابى شرك بالله كا اصل سبب ب- اس ي كدانسان جب الله تعالى

كالمروصفات اوراس ككال وافعال اورخوق سنا واقعت برواب تروه الله تعالى كاتموه

باتی منسوب کردیا ہے جواس کی ذات کے لائق نہیں ہوتیں۔ یا اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سے کسی کے ماہ

تشبید دیاہے ، یا مغلوق بی سے کسی کواللہ تعالیٰ کا جزو مخبرا دیتا ہے اور غیراللہ کو وُں بارنے لگتا

ب كرياكه اس نفع وحزر كا مالك سجف الخلب بيناني الله تعالى ارثا و فرمات بين :

لَهُ دَعُوَةُ الْحَقِّ وَالْكَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِنِهِ لَا يَسْتَجَدُيْهُونَ لَهُ وَلِيَسْتَجَدُ إِلَّا كَبَاسِطِكَفَيْدِ إِلَى السُمَا يَلِيَبُلُغَ فَاءُ وَمَا حُوَيِبَالِغِهِ وَمَا دُعًا مُ الكَغِيرِ فِي إِلَّا فِي

خنلل والرعد بها)

ای کوئیانا برق ہے۔ رہی وہ دوسری منیال جنبی اس کو جود کر براگ بہاتے ہیں ومان كى دماؤل كاكونى جراب نبي د استئين - انبين كارنا ايساب مي كوتى شخص يانى كى طرف باتدىمىلاكراس د د فواست كرے كريرے تمز تك بينے جا عالانكر يا في اس تك يسخف مالانبيل بي اسى طرح كافرول كى دعائي مى كيونبيل بي مكراك تيرب بدت

#### ١٠ رسول الله كي مع معرفت محرومي

رسُول الشّر متى الشّر عليه وسمّ كى معج موفِت كا نهونا بمى نوافض ايمان بين سے به عكم انسان
اس وَفِت تك دائرة ايمان بين داخل بي نهيں بوسكا جب تک كه الشّر تنا كى اور رسُول الشّرى موفت
نصيب نه بولوگوں بين بعض ايسے بين جورسُول الشّر مليه وسلّم كى بعض اين منعتين جوكه الله
تعالى نے بيان فراقى بين وه ان سے سلب كرفيتے بين اور اپنے نميال بين ان صنعات كو صنور إكرم متى الله
عليه وسلّم كے ليے نامنا سب خيال كرتے بين مثال كے طور برالته تعالى نے قرآن مجديين باربار ارشاد
فرايا كه دسُول الله متى الله عليه وسلّم بشر بين - اور كي ولك حنور كو بشرقرار و بنا ان كى ثان بي كست انى
قرار ديتے بين -

ای طرع سے کچھ لوگ یہ مجھے ہیں کہ نبی تالتہ علیہ وہم کی تعلیات کے علاوہ کسی اور کی تعلیم،
افکار و نظرایت دورِ عاصر میں زیادہ مناسب اور زیادہ کا بل ہیں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جوطا فرت کے
عکم کو صفورا کرم صلی اللہ علیہ وہم کے محم پر ترج ویتے ہیں۔ یا یُول کہتے ہیں کہ وہ مرون عربوں کے یے
یاس دُور کے بیے نبی تھے کچھ لوگ دوسری طرف یول انتہا ہیں گم ہوجاتے ہیں کہ صفورا کرم صلی اللہ
علیہ وستم کو الوئر بیت کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور آپ کی بشریت اور عبر تیت سے بائل انکار کرفیتے
ہیں۔ یہ سب کی سب مربع کفر کی باتیں ہیں جن لوگوں میں یہ باتیں پاتی میاتی وہ دا ترۃ ایمان سے
خارج ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

كَفَنْدُكَانَ كُكُمُونِ دُسُولِ اللهِ السُحَةُ حَسَنَةُ والامزاب : ١١)

مرتمبارے يے رسول الله صلى الله عليه وقلم كى فات گراى بي بهترين تموز على ہے ؟
وَمَا اَدُسَكُنْكَ إِلاَّ رَحْمَتُهُ لِلْعُالِمُ بُنَ وَاللهِ بُراى بِي بهترين تموز على ہے ؟
مرسم نے تواکب كوتمام جہانوں كے بيے مسر اپا رحمت بنا كے بيج ہے ؟
وَمَا اَرْسَكُنْكَ إِلاَّ كَا فَنَةً لِلْنَاسِ جَبْنَيْدًا قَنَذِيْرًا رساء : ٢٨)

مرسم نے آپ كوتمام كے تمام انسانوں كے بيئ فرنجرى سنانے والااور ورانے والا بنا كے الله ورورانے والا بنا كے الله علی منام انسانوں كے بيئ فرنجرى سنانے والااور ورانے والا بنا كے اللہ منام انسانوں كے بيئے فرنجرى سنانے والااور ورانے والا بنا كے اللہ منام انسانوں کے بیئے فرنجرى سنانے والااور ورانے والا بنا كے اللہ منام انسانوں کے بیئے فرنجرى سنانے والااور ورانے والا بنائے اللہ منام انسانوں کے بیئے فرنجرى سنانے والااور ورانے والا بنائے منام انسانوں کے اللہ منام کے منام انسانوں کے اللہ منام کے منام انسانوں کے اللہ منام کے منام انسانوں کے منام انسانوں کے اللہ منام کے منام انسانوں کے منام کے منام

اسى طرح سے ج تخص محدر سمل التد صلى الته عليه وسلم كى نبوت كے علاوه كى دوسرے كى دعوى كرده نبوت كى بيروى شروع كردى وه بحى دين محدر سُول الشَّرْصلَّى الشَّرْعليه وكم سے خارج بروجاً لمبت اس بے کہ صنورا کرم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہوسکتا۔اللہ تعالیٰ کا ارشادیہ:

وَلَكِنُ وَسُولُ اللهِ وَخَاتُمُ النَّبِينِي والاحزاب: بم)

رد ممروه الله کے رسول اور خاتم النبتین ہیں "

اا-دين كاعملاترك كرنا

وه تخص جوالتدكے دين سے عملاً منه موڑلتياہے نه دين كاعلم حاصل كرتاہے نه اس پيمل كريا ہے اور ناس کی کوئی مزورت محموں کر اہے اور اپنے متعقبل میں دین سیکھنے سکھاتے یا اس بیمل كرنے كاكوتى پروگرام نبيں ركمتا وہ فى الواقع مىلان نبيں ہے المدتعالى كا ارتبار كرا مى ہے: وَمَنُ اَظُلُعُ مِسْنُ ذُكِوَ إِلِيتِ رَبِّهِ ثُعَّاعُونَ عَنْعَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرُ مِسِيْنَ

منتقِمون والعجده: ۲۲)

ما النخس من برا ظالم كون بوگا بس كم ماشنداس كم بدور وكارك آيات كا ذكركيا جائے اوروہ اس مند مورث بے شک مم وگ مجم لوگوں سے انتقام لینے والے بین وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِ إِنَّ قَوْمِي الْتَحَذُّوا هَٰذَا الْقُرْانَ مَعْجُولًا-

والفرقال: ۳۰)

مداور دقیامست کے دن، رسُول السُّصِلَّى الشّرعليه وسلّم بيكبيں کے كه أسے مربے پروردگار يبي ميري قوم ك وه لوك جنول نے قرآن مجيد كو حجود ديا تھا " رسُل الشُصِلْي الشُرطليه وسَمِّ في ارْشاد فرمايا: وَ خَمَنُ تَوَكَّمَا فَعَدُكُفَرَ والنَّالَى، صلاة، ٥٠ ر جن تخف نے جان بوجھ کرنماز بچوڑ دی وہ کا فرہوگیا "

ائ می وعیدز کوۃ بھوڑنے والوں کے ہے ہے جنانچر سیدنا الوکر صدیق نے ان لوگوں کے ساتھ باقا عدہ بنگ کی جنبوں نے زکوۃ وہنے انکارکیا ۔ بائل اسی طرح کی وعید تے اور جہا دھج اُنے والوں کے ہے بھی ہے کہ وہ بھی واثرۃ اہمان سے خارج ہوجاتے ہیں اوراس قابل ہیں کوسلمان ان کے ساتھ جنگ کریں ۔

١٢- كُفّار دُمشركين سے تعاوُن

مِتْعَنَّى الله و المَعْنَى الله و الله الله و الل

دالملم : ١٥)

وادرتم مي سے وكوئى ان كوا نيارفيق بنا آہے تواس كا شارىمى انہى يى سے يقيناً الله تعالى ظالموں كواني رسمائى سے عوم كرديتا ہے ؛

كَنْ وَالْمُنَافِقِينَ مِانَ لَهُ مُعَدَّا بَا الدُيمًا اللَّهُ اللَّذِينَ يَجَّغِذُونَ الكَافِريُنَ اولِياءَ مِنْ دُونِ الْمُونُ مِن يُنَ المُنْ مِن يُنَ المُن مُن اللهِ فَا قَالَ الْعِنَ اللهِ جَمِيعًا -

لانساء: ۱۳۹-۱۳۸

ددادرجومنافق المرایمان کوچپورکرکا فروں کو رفیق بناتے ہیں ان کوٹر وہ سُنا دوکہ ال کے ایک در دناک عذاب تیارہے۔کیا یہ لوگ عزّت کی طلب میں ان کے پاس مبلتے ہیں حالانکہ عزت ساری کی ساری حرف الشہی کے ہے ہے ہے۔

توظاہر مُواکہ مومنین کے بیے دل میں مجتبت کا نہ ہونا اور کُفّا یے بیے دل میں مجت وظلت کا ہونا ایان کی نہیں بلکہ کفر کی دلیل ہے۔ ۲ مِسُلانوں کی تکفیر ماگفار کی عام کھنیر

جرخض مُنزكين كوكا فرنة قرارو ياان كے كفرين شك كرے ياان كے زہب كوميع قرار

دے اور اس کے برعکس اہل ایمان کو کا فریمٹہرائے اور ان کے ساتھ جنگ کوجا تزقرار دے وہ ہمی وا ترة اسلام سے خارج ہے۔

اصولی بات بیست که کفر کوکفرنه قرار دینا الله تعالی اور دیول الله صلی الله ملیه دیم کوجملان کے مترا دون ہے۔ اس ہے کہ اس میں کے مترا دون ہے۔ اس ہے کہ اس میں نفس ایمان پولمعن ہے۔ رسول الله صلی الله ملیه دیم نے فرما با :

لَا يَوْمِ رَجُلًا بِالْفِسْقِ اَوْبِالكُنْدِ الرَّادُتُ دَتْ عَلَيْهِ إِنْ لَحْرَيكُنْ صَاحِبُ دُ كذايك - داخىجدالغارى،

میمنی شخص کمی دومرے شخص بیفتی با کفر کا الزام نہ نگلتے۔اگر بیالزام غلط ہُوا توخود الزام نگانے حالے پرہی نوٹ آستے گا ؛

وَاخِوُدَعُوانا آنِ الحمدُ بِنَّهِ رَبِّ العُلمِين والصَّلَةَ وَالسَّلَامِ عَلَى خَاتَعِ الْمُنْسَلِين مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الهِ وَالسَّلَامِ عَلَى خَاتَعِ الْمُنْسَلِين مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ الْمُنْسَلِين مُحَمِّدً وَعَلَىٰ اللهِ الْمُنْسَلِين مُحَمَّدً وَعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ ا



# كآبي

ا - ابن تميئي، احد حراني ، مجموع فقا وي ، دا را لعرب بيروت ، ١٩٥٠ ه ٢ — آزاد، ابْرانكلام مولانًا ، غبارِخاطر، لا بهور ، مطبوعاتِ چِنّان ، ١٩ ٩١ ء ٣- بان كلوورمونزما ، خداموجدد، لابهور ،مقبول اكثريمي ، ١٩٤٠ ء ٣ – عبدالمجيدزنداني ، كتاب التوحيد دعربي، قطر، رئاسته المحاكم الشرعبيه، ١٩٤٠ء ۵ - غلام جيلاني برق ، و اكثر ، عظيم كائنات كاعظيم خدا ، لا ببور ، ضيا اِلْعَرَان بِلْبِكِيثِينَز ، ١٩٤٤ -۱۹۷۷ میری آخری کتاب، لا ببور، مکتبه شابرکار، ۱۹۷۷ ٤ - كريسي اركيس، اك ، خدا بارك سائقيك ، لابور ، يشخ غلام على ايندنسز ، ١٩١٥ . ٨ - مودُودى ،ستيدا بُوالاعلى ،مولانا ،تغبيم القرآن ، لا مور ،مكتبة تعمير إنسانيت ، ١٩٤١م 9 - ۴ - ۴ تغنیات ، ۴ ، اللک پلکیتنز، ۱۹۷۳ ١٠ - موريس بكايتي، بالميل، قرآن سائنس، كراچي، ا دارة العسرآن، ١٨٩١ء ا ا - وحيرالزمان خال، الاسلام تيدي رعربي، بيروت ، وارالبحوث العلميه، ١٩٨١ء ١٢ - ولي الله ، الم محدث دلبي ، حجد الله المبالغه ، كراجي ، اصح المطابع ، س ندارد ١١ - عبد المجيد زنداني ، الايمان دعربي المدينة المنورة ، كمتبطيب، ١٩ م ١٩ م ١٩ م ۱۷ - عبدالکیم محروی ، کیاخداہے ،کراچی ،اقبال ایڈاقبال ، ۲۹۱۹ ١٥ - سليان بن عبدالله، آل الشيخ ، تيسرالعزن الحيد دعربي، شهرندارد ، كمتبسلفيه ، س ندارد ١٩ - حيدالطن بن من آل اشيخ ، بهايه استغيدارُ دوترجمه نتح المجيد؛ لا مور، انصار السنة المحديد، من مدارد

#### ۱۷ سیدحری ، الله مآل طلاله ، دارا اسکتب العلمیه ، بیروت ۱۹۰۹ء ۱۸ دائرة المعارت أردد ، پنجاب یونیورسی ما مور

19. Ferm, Vergilius

History of Philosophical Systems, Ames, 10WA, Lilve field, Adams & CO.1950

2C. Halepota, A.J. Dr.

Philosophy of Shah Wali Ullah, Lahore, Sind Sagar Academy.

21. Ighal, Muhammad, Dr.

Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1950.



# فهرست تصانيف في اكثر مل غلام مرتضى

اردواصانف بالاسلامات المالك ال

۱- وغُوبِاری تعالی اور توحی

٢. انا كلويله يا رثينيكا مين اسلام اور مخت ما تأمية ميريتا نات

٣- نطبات وم

9 قهم القرآن 10. مراط متعتم

11. از کار نبویہ

12. شاه ولى الله كا فلسفه ما بعد الطبيعات

۷ - تلاوتِ قرآن ( با رجبه) کی اہمن<del>ی</del>ت

٥- اختياصات اكلم

۷- قومی شخص ۷- اقبال کافلسفهٔ تعمیر ملت

٨ خطاب يوم باكتان

ع في تصانيف المان المان

١- وجُودالله سُبَحاله والتوحيد

٢- داش ة المعارف البريط انيه بين الجعل والتضليل

۳. تبصرة و ذكرى

الرزى تمانيف بصحير الدي الديد الديد الديد الديد

- Existence of God and Monotheism
- Encyclopaedia Britannica Between Ignorance and Dishonesty
- Research Papers on Socio-Economic System of Islam

4. Islam-Its Rationale

دالنالخالفن

## انسائيكلوپيڈيابريٹينيكا

ميں



جهالت اوربغض يمبن ٢٧ الزامات اورغلط بيانيون كامد للجواب

پروفیین و اکر ملک غلام مرتضی (پی ایج ڈی) ات د ثقافت للامیہ و صد شعبر ترجمہ جامع للامیہ پرین منورہ

و اکسر مرتضی ایجو بیشنل طرسه ط (رجسر ف) 16-A1 ناون شپ، لاہور



حرم مدینه مسجد بنوی میں درس وتقاریر و دیگر علمی مقالا



مؤلف پروفیسرڈاکٹر ملک غلم مرفضی نائب الرئیں ، اسلامک اکیڈی برائے مائنس وٹیمنالوجی ی بٹاور

إشائع كرده:

ولا كرم مرتضى الميجو بيشنل طرسيط (رجيرو) م 16-A1 ثاوّن شپ، لا مور بنائر المرازحية

وَمَنْ يُوْنَ الْحِكُةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَتْ يُرَالُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مناه ولى السركا فلسفه (ما بعد الطبیعات) حقیقت كائنات ن فدا ادر إنسان

130 NO 180

يروفىيىرداكثر ملك غلام مرتضلى نائب الرئيس وصدر شعبه على الشريع والقضار الشرعي اسلاك اكيري فارسائنس ايذ عياد جي حيات آباد بشاور

و اکسر مرتضلی ایجو بیشنل طرس می (رجسر دی) داکسر مرتضلی ایجو بیشنل طرس می (رجسر دی) 16-A1 ناون شپ، لاہور داكشرملك غلام مرتضلي

چئر مین تحریک " آؤ قرآن کی طرف" سابق اسٹنٹ پروفیسروصدر شعبہ ترجمہ اسلامک یونیورٹی، مدینه منورہ

كىدىگركتب

زيك

زرطي

زرطي

زرطيع

ڈاکٹرملک غلام مرتضیٰ بین تریک" اوٹران کا دلے" بان استند پریشرمد عبر اور مانک ایمان کا مدین دوروں



### اسلام کی جار بنیادیں



اسلام کالیک جامع مگر مختضر تعارف. عقا کد،عما دات داخلا قبات اورمعاملات

خطبات حرم "

وجودياري تعالى اورتوحيد

اسلام اورمحد يربهتانات

شاه ولى الله كا فلسفه ما بعد الطبيعات

| 37          | صن العم                          | 500   | يرا واراهرا فارجلداول دوم         |
|-------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| THE RESERVE | بادى أعظم                        | 75    | نورالهدي (ممل تفير قرآن ياره ا)   |
| 2005        | انوارالقرآن (انگریزی تفییردوجهے) | 75    | نورالهدي (مكمل تفسير قرآن ياره ٢) |
| 3/13        | ضابط کیات                        | 75    | نورالهدي (ممل تفير قرآن پاره ٣)   |
| زري         | محسن عالم                        | 75    | نورالهدی (ممل تفییر قرآن پاره ۳)  |
| زرق         | آخر کیوں؟                        | 75    | نورالهدی (ممل تفسیر قرآن پاره ۵)  |
| زران        | رہبرکائل                         | 75    | نورالبدي (ممل تفيير قرآن پاره ٢)  |
| زبرض        | صراط منتقيم                      | زيطيع |                                   |
| دريق        |                                  | 60    | اسلام کی چار بنیادیں              |
| No. 24      |                                  |       | 10                                |

140

140

زرطبع

زرطبع

و اکس مرضی ایجو بیشنل طرس طی (رجسر ف) 16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور طنےکا پیتہ جہا تگیر بک ڈیو، اردوباز ارلا ہور۔

نعتول كالمجموعه

اعتزاف خدمات

جن جادواورانسان

لسان العربي